### وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حَبَّا لِلْهِ ٥ ايمان والول كوالله تعالى عشد يدمجت موتى ہے



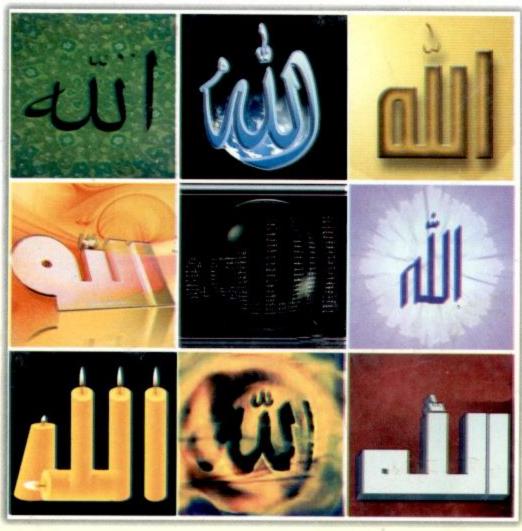

پرطرنفت ومرشرنفت مفرانسلام من مولانا پر برخ فرالف عام المراج فری علا مضرب پر برخ فرالف عام المربح فری علام



www.besturdubooks.wordpress.com





نام كتاب محبن الله المام تا منطابية والفرائق المام كتاب المنطقة المنط



#### گرارش

اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتا ہے ۔ طباعت ، تفجیح اور جلد بندی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرمادیں۔ان شاءاللہ ازالہ کیا جائے گا۔نشاندہی کیلئے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ ناشر)

#### مكتبة الفقير 223سنت يوره فيصل آباد

- کتبه رحمانیغزنی سزین اردو با زارلا مور ۵ اسلامی کتب خانداردو با زارلا مور
- عظیم ایندٔ سنز معراج سنٹرار دوبازارلا ہور O مکتبہ سیداحمد شہیدار دوبازارلا ہور
- ۱ داره اسلامیات انارکلی بازار لا بحور
   ۱ داره اسلامیات انارکلی بازار لا بحور
  - اقبال بکسنٹرصدر کراچی
     اقبال بکسنٹرصدر کراچی
    - ۵ کتب خاندرشید بدراولینڈی
       ۵ کتبدرشید بیراولینڈی
  - مكتبه عار في ستياندرو و فيصل آباد
     مكتبه عار في ستياندرو و فيصل آباد
- اداره تالیفات اشرفیه ملتان
   اداره تالیفات اشرفیه ملتان



#### محبت النبي ٥٠٠٠٠٠

| صفحتمبر | عنوانات                                    | نمبرشار      |
|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 9       | عرض فقير سيدعبدالو ہاب شاہ صاحب بخاری      | €            |
| 10      | تعين اول                                   | (♠)          |
| 10      | الله کی بیند                               | <b>®</b>     |
| 11      | كامل مومن كى نشانى                         | <b>( )</b>   |
| 11      | صفات اورصاحب صفات سے اللّٰد تعالیٰ کی محبت | <b>③</b>     |
| 12      | ا یک متند دلیل                             | <b>( )</b>   |
| 12      | الله تعالیٰ کی بندوں ہے محبت               | <b>③</b>     |
| 13      | دلائل ہے وضاحت                             | €            |
| 14      | کفارے محبت کرنے کی مذمت                    | <b>( )</b>   |
| 14      | الله تعالى كاكوئى بدل نہيں                 | <b>( )</b>   |
| 15      | الله تعالیٰ ہے محبت کی دو بڑی وجو ہات      | (�)          |
| 15      | پہلی وجہ                                   | <b>(⊕</b> )  |
| 16      | دوسری وجه                                  | <b>(♠)</b>   |
| 17      | يحميل ايمان كامعيار                        | (�)          |
| 17      | انسان کی پانچ خامیاں                       | <b>(⊕</b> )  |
| 17      | انسان ظالم ہے                              | €            |
| 18      | انسان جابل ہے                              | <b>(•)</b>   |
| 18      | انسان کمزور ہے                             | <b>(</b>     |
| 18      | انسان جلد باز ہے                           | <b>(</b>     |
| 19      | انسان تھوڑے دل والا ہے                     | <b>(</b>     |
| 20      | اتنابراسودا                                | <b>(</b>     |
| 21      | محبت البي كأجذبه                           | ( <b>@</b> ) |

#### محبت البي .... 0 ....

| <b>( • )</b> | عشق اورعقل کاموازنه                                  | 21 |
|--------------|------------------------------------------------------|----|
| <b>(</b>     | عشق الهي کي اہميت                                    | 22 |
| <b>(♠)</b>   | الله سے اللہ کا مائے                                 | 23 |
| €}           | رابعه بصربيكي الله سے محبت                           | 24 |
| <b>⟨�</b> ⟩  | حجوثی محبت والے                                      | 24 |
| <b>( )</b>   | شاه فضل الرحمٰن تمنج مرادآ بادی کی محبت              | 24 |
| (€)          | محبت الهي کي لذتين                                   | 25 |
| (♠)          | عشق الهي كي شديد كمي                                 | 26 |
| (🏟)          | نبی کریم منگانلینظم کی اللہ تعالیٰ ہے محبت           | 27 |
| ( <u>*</u> ) | حضرت عبدالله ذ والبجا دين اورمحبت الهي               | 28 |
| (♠)          | قابل رشك سفرآ خرت                                    | 29 |
| ( <b>a</b> ) | الله تعالیٰ کی طرف ہے عزت افزائی                     | 30 |
| <b>(*)</b>   | حضرت عمر محكى حسرت                                   | 30 |
| <b>(⊕̂</b> } | حضرت زنيرة أورمحبت اللبي                             | 31 |
| <b>(*)</b>   | حضرت آسية کے عشق ومحبت کی داستان                     | 32 |
| ( <b>*</b> ) | ايك صحاليًّا كى محبت كاوا قعه                        | 35 |
| <b>(⊕</b> )  | ول کس کیلئے ہے                                       | 36 |
| <b>( )</b>   | محبت النبي الله كي نظر مين                           | 36 |
| <b>③</b>     | سيدنا ابراجيم عليه السلام كي الله تعالى سے شديد محبت | 36 |
| <b>(⊕̂</b> } | محبت كامعيار                                         | 37 |
| <b>(⊕</b> )  | سلف صالحين كامحبت الهي ميں استغراق                   | 38 |
| <b>(*)</b>   | مستجاب الدعوات لوگول كى بېجپان                       | 39 |
| <b>( )</b>   | اطاعت کاسر چشمه                                      | 39 |

### محبت البي ٥٠٠٠٠٠٠ حبت

| <b>( )</b> | خانقاه فصليه ميں عاشقوں كالمجمع              | 40 |
|------------|----------------------------------------------|----|
| <b>(</b>   | محبت کےغلبہ میں دو بوڑھوں کی لڑائی           | 40 |
| <b>( )</b> | حضرت شبلی رحمته الله علیه پرمحبت اللهی کارنگ | 41 |
| <b>( )</b> | محبوب سے ملا قات کالطف                       | 41 |
| <b>( )</b> | مجنوں کی ایک نمازی کوسرزنش                   | 42 |
| <b>( )</b> | محبت والوں کی نمازیں                         | 42 |
| <b>( )</b> | محبوب سے وصل کے بہانے                        | 42 |
| €          | مشاہدہ ٔ حق کاراز                            | 43 |
| €          | سیچصوفی کی پہچان                             | 43 |
| <b>( )</b> | محبت الہی میں سرمست نو جوان کے اشعار         | 45 |
| <b>( )</b> | عشق البي كاعجيب اظهار                        | 46 |
| <b>( )</b> | خواجه غلام فريد كے اشعار محبت                | 46 |
| <b>( )</b> | محبت الہی لا کھروپے کاشعر                    | 48 |
| €          | حضرت چلای رحمته الله علیه کے اشعار محبت      | 48 |
| <b>(</b>   | عاشق كا كام                                  | 49 |
| <b>( )</b> | محبت البی پیدا کرنے کے ذرائع                 | 50 |
| <b>( )</b> | چلود مکیرآئیں تماشه جگر کا                   | 51 |
| <b>( )</b> | فنافى الله كامقام                            | 54 |
| €          | چاردن کی جاندنی                              | 54 |
| €          | ایک تفسیر                                    | 55 |
| <b>(</b>   | بیت الله کے مفہوم میں وسعت                   | 55 |
| <b>(</b>   | مرده دل کی پہچان                             | 56 |
| <b>( )</b> | دل کوزندہ کرنے کی ضرورت                      | 57 |

#### محبت النبي 🔾 🗀 6

| (♠)          | مومن کی دعا کی شان                                       | 57 |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|
| <b>(⊕</b> )  | محبت الہی کے اثرات                                       | 58 |
| (♠)          | حضرت عيسلى عليه السلام كى مثال                           | 58 |
| (♠)          | آئی جی پولیس کی مثال                                     | 59 |
| <b>(</b>     | ایک صحابی گی گفتار میں تا ثیر                            | 59 |
| ( <b>®</b> ) | مفتی الہی بخش نقشبندی رحمة الله علیه کی گفتار میں تا ثیر | 61 |
| <b>(ô</b> }  | حضرت محمد دربندی رحمته الله علیه کی نگاه میں تا ثیر      | 62 |
| (�)          | حضرت عبدالقدوس ببتائية النكوبي كي گفتار ميں تا ثير       | 64 |
| <b>⟨�</b> ⟩  | شاه عبدالقا دررح شالله عليه كي نگاه مين تا ثير           | 65 |
| <b>(♠</b> )  | مفتی لطف اللہ کے کر دار میں تا ثیر                       | 65 |
| <b>(</b> €)  | ایک عورت کی برکت ہے قحط سالی ختم                         | 67 |
| (♠)          | محبت البی ہے ذات میں تا ثیر                              | 68 |
| <b>(•)</b>   | محبت البی ہے ہاتھ میں تا ثیر                             | 70 |
| <b>(</b>     | سات آ دمیوں کی برکت                                      | 71 |
| ⟨�⟩          | ایک غلط بنمی کااز اله                                    | 71 |
| <b>(⊕</b> }  | محبت البي كاريَّك                                        | 72 |
| <b>(</b>     | مولا نامحمعلی جو ہررحت الله علیه برمحبت الہی کارنگ       | 72 |
| <b>(</b>     | حضرت عثمان خيرآ با دى رحمة الله عليه پرمحبت البي كارنگ   | 74 |
| <b>(ô</b> )  | عشق ومحبت کی د کانیں                                     | 74 |
| <b>(</b>     | عشق کی ایک د کان کا آنگھوں دیکھا حال                     | 75 |
| <b>(</b>     | محبت کا سلگنااور کجڑ کنا                                 | 76 |
| <b>(</b>     | لمحه وْفَكْرِيدِ                                         | 76 |

#### محبت اللهي ٥٠٠٠٠٠٠ م

| 80 | محبت الہی کے چندا ہم واقعات            | ( <u>@</u> )          |
|----|----------------------------------------|-----------------------|
| 80 | <i>ذکرحبیب نے تڑیا دیا د</i> ل         | (e)                   |
| 81 | در بارِحبیب میں پہنچ جاؤں کب؟          | <b>(a)</b>            |
| 81 | عبادتوں کا تحفہ غلا ف محبت کے ساتھ     | (a)                   |
| 82 | میرے محبوب کوشم کی ضرورت کیا ہے؟       | <b>(</b>              |
| 82 | خدا ہے محبت بھری گفتگو                 | (a)                   |
| 83 | اہل محبت آ زمائے بھی جاتے ہیں          | (i)                   |
| 85 | حکومت تو کیلی کو بحق ہے ۔              | <b>(♠)</b>            |
| 86 | محبت میں دیواراور کتے کی قدم بوی       | (a)                   |
| 87 | و یکھنے مگر مجنوں کی آنکھ سے           | (e)                   |
| 88 | محبت وتو حید کا درس دیا بھی تو کس نے ؟ | (♠)                   |
| 89 | برغم مجھے منظور ہے مگر محبت میں شرکت   | (a)                   |
| 89 | شبلی جوشد محبت میں نہ د کھلا           | ( <u>*</u> )          |
| 90 | ناز کامعاملہ ہی الگ ہے                 | (i)                   |
| 90 | محبت میں رابعہ بصری کا غلبہء حال       | <b>(⊕)</b>            |
| 90 | نفسانی اور رحمانی محبت کابدله          | (a)                   |
| 91 | محبت کی شمع کہاں جلتی ہے؟              | <b>⟨⊕</b> ⟩           |
| 92 | ديدارالېي كاپينىخەبھى عجيب             | <b>(*)</b>            |
| 93 | شربت دیدار سے روز ه کاافطار            | <b>(⊕</b> )           |
| 94 | محبت الہی آ خرتو سنجال لیتی ہے         | (a)                   |
| 96 | محبت البي کے کیسے اسیر ہو؟             | <ul><li>(*)</li></ul> |
| 97 | محبت کی حقیقت ان سے پوچھو              | (A)                   |

#### محبت البي .... 0 .... 8

| €           | جدهرمولی ادهرشاه دوله                       | 97  |
|-------------|---------------------------------------------|-----|
| (€)         | حضرت جبلی عب یہ گورنری نے فقیر تک           | 98  |
| <b>( )</b>  | شیخ شبلی عن به محبت ومعرفت کی د کان میں     | 100 |
| <b>(</b>    | گڑ کے بدلے سونے کی انگوشی                   | 102 |
| <b>( )</b>  | محبت کے لئے ہاں تو کہدویں                   | 103 |
| €)          | محبوب ملاسب يجهرملا                         | 104 |
| <b>(</b>    | محبت البي ميں مولا نامحم علی جو ہرسرشار     | 105 |
| <b>(</b>    | محبت الہٰی کی برکت ہے ہو گئے سب اپنے        | 106 |
| <b>(⊕)</b>  | در بارالبی میں اہل محبت کی لاج              | 106 |
| <b>(</b>    | محبت میں باہرآ نے ہیں دیتے                  | 107 |
| <b>(⊕)</b>  | اس کومحبت نه ہوتی تو تو فیقِ تہجر نہیں دیتا | 108 |
| <b>(</b>    | محبت النبی میں بھوک و پیاس کا گز رکہاں؟     | 108 |
| €}          | سجدہ میں محبوب نے پیار لے لیا               | 109 |
| (€)         | مجھے میر امحبوب بچائے گا                    | 110 |
| <b>( )</b>  | محبوب کی حفاظت دشمن کی گود میں              | 110 |
| <b>(</b>    | را عِشق وو فامیں دھو کا بھی گوارا           | 113 |
| <b>(</b>    | عشق البی کے تین امتحان                      | 114 |
| (€)         | بےخطرکود بڑا آتشِ نمرود میں عشق             | 114 |
| <b>( )</b>  | بے آ ب وگیاہ وادی میں                       | 116 |
| <b>(ô</b> } | سکھائے کس نے اساعیل کوآ داب فرزندی          | 117 |
| <b>(</b>    | حضرت معروف كرخى يرمحبت البي                 | 122 |
| <b>(</b>    | محبت الهی کرا پیجیان                        | 123 |

## عرض فقير

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں دین کا کام لے لیتے ہیں ہمارے پیرو مرشد حضرت مولا نا حافظ پیر ذوالفقارا حمرنقشبندی مجددی دامت برکاتہم کودین عالمی کی محنت میں دوردراز ملکوں میں جانے کی توفیق عطافر مائی۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من بیثاء بیہ اللہ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اورا ندرون ملک اور مختلف ممالک میں اتی زیادہ مصروفیت کے باوجود تصنیف و تالیف میں حضرت والا کا بیکا م آپ کی کرامتوں میں سے ایک کھی کرامت ہے۔ چلے لوگ آپ کی زیارت، آپ کے بیانات اور آپ کی کرامتوں میں سے ایک کھی کرامت ہے۔ چلے لوگ آپ کی زیارت، آپ کے بیانات اور آپ کی روحانی تو جہات سے فیض یا ہور ہے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تحریمیں بھی زیر دست اثر رکھا ہے۔ پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جوزیادہ صفحات والی کتاب نہیں خرید کر درصت اثر رکھا ہے۔ پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جوزیادہ صفحات والی کتاب نہیں خرید صفر میں حضرت اقدس کی خدمت میں بندہ نے اشاعت کی درخواست فرما کر اجازت سفر میں حضرت اقدس کی خدمت میں بندہ نے اشاعت کی درخواست فرما کر اجازت حیاتی ہوئے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم کو جزائے خیرعطافر مائے۔ آئیں :

پڑھنے والے احباب ہم خدام کو بھی دعاؤں میں یا در کھیں۔ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے پاس خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل مجھی کھار والسلام

فقير عبدا لوهاب شاه صاحب بخارى مدظلهٔ

#### بسب الله الرحين الرحيب

### محبت اللمي

اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى الْمَا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ النَّذِيْنَ اصْطَفَى المَّاعِدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحِمْنِ اللهِ المَّرْسِلِينَ ( وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعِزَّتِ الْعَلَمِيْنِ ( ) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ( ) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ( ) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ( ) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( ) وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ( ) وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( ) وَالْحَمْدُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ المُلْمُ

# تغين اوّل:

حدیث قدی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: گُنْتُ گُنْدًا مُنْحُفِیًّا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَاحْبَنْتُ اَنْ اُعْرَفَ میں نے چاہا کہ میں بہچپانا جاؤں فَحَلَقْتُ اللّٰہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَاحْبَنْتُ اَنْ اُعْرَفَ میں نے چاہا کہ میں بہچپانا جاؤں فَحَلَقْتُ اللّٰہ حَلَقَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

### اللُّد كي پيند:

ال سلسلے میں اللہ تعالیٰ اب جا ہے کیا ہیں؟ ﴿ وَالَّذِینَ اَمَنُوْ الشّدُّ حُبَّالِلّٰهِ ﴾ کہا ایمان والول کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ میرے ایسے بندے بن کر رہیں کہا ایمان والول کو اللہ تعالیٰ ہوئی ہو۔ کہان کے دلول پر میری محبت جھائی ہوئی ہو۔ یعنی ان کے دلول پر میری محبت جھائی ہوئی ہو۔ یعنی ان کے دلول میں اللہ سمایا ہوا ہو، بلکہ ان کے دلول پر اللہ سمایا ہوا ہو، بلکہ ان کے دلول پر اللہ جھایا ہوا ہو۔ اللہ جھایا ہوا ہو۔

# كامل مومن كي نشاني:

انسان کے جسم کے ہر عضوکا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل یا تو اللہ تعالیٰ ہے محبت کرے گا یا پھر مخلوق ہے۔ اس کے دل میں یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی۔ آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی۔ آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی محبت میں صدیث مبارکہ میں ارشاد فر مایا گیا کہ حُبُّ اللَّهُ نیکا رَأْسُ کُلِّ خَطِینَة دِنیا کی محبت میں صدیث مبارکہ میں ارشاد فر مایا گیا کہ حُبُّ اللَّهُ نیکا رَأْسُ کُلِّ خَطِینَة دِنیا کی محبت کام برائیوں کی جڑ ہے۔ مشاک کی اس کی آگے پھر تفصیل بیان کر دی کہ وَتَدْ کُھا مِفْتَاءُ کُلِّ فَضِیلَةِ اس کا ترک کرد ینا ہرا یک فضیلت کی تنجی ہے دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نکل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نکل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نکل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نگل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نگل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نگل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دل سے نگل جانا اور پر وردگار کی محبت کا دل میں ساجانا کا مل مومن ہونے کی نشانی ہے۔

## صفات اورصاحب صفات سے اللّٰد تعالیٰ کی محبت:

جس انسان میں بیصفات آ جا ئیں گی وہ انسان بھی اللّدرب العزت کامحبوب بن جائے گا۔ چونکہ نبی کریم سلّ تلیو آ ان تمام صفات کے جامع تھے۔ بیہ کمالات نبی کریم سلّ تلیو کم میں نقطہء کمال تک موجود تھے۔اسی لئے آپ سلّ تلیو اللّدرب العزت کے مجبوب ہے۔ ای طرح آخی بھی ان صفات کو پیدا کرنے کیلئے جو بندہ محنت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے ہے بھی محبت فرما ئیں گے۔رنگ کا گورا ہو یا کالاعجم کا ہو یا عرب کا ، پرودگار کی نظر میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں تو دل کی حالت کود کیھتے ہیں۔ نام بلال رضی اللہ عنہ ہے ہونٹ موٹے ہیں،شکل انو کھی ہے ، رنگ کا کالا ہے ،مگر دل کی محبت الہٰی سے لبریز ہے۔ اس محبت کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں کہ اور پاؤں کی چاپ (آواز) جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔

## ا يكمتند دليل:

وہاں تو محبت مطلوب ہے۔ اس کی اس بڑی دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشرک سے نفرت ہے۔ جس کے بارے میں اپنے محبوب تک کوخطاب فرمادیا کہا ہے محبوب کا لیڈنی اُشر آئی ہے گئے اگر آپ بھی شرک کریں گے۔ ﴿ لیک خبط نَّ عَمَلُکُ ﴾ آپ کے گئے ہوئے ملوں کو ہم ضائع کر دیں گے۔ چونکہ صفات سے اللہ رب العزت کو محبت ہے اس لئے اگروہ صفات نکل جائیں گی اور انسان کے اندر ان کی ضد آ جائے گی تو اللہ رب العزت کی نظر میں العزت کو اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بن جائے تو اسے بندے نا پہند ہوں گے۔ لہندا اگر بندہ چاہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بن جائے تو اسے اندروہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

## الله تعالیٰ کی بندوں سے محبت:

كرويُحْبِبْكُمُ اللهُ ربالعزت تم مع محبت فرما ئيں گے۔ ولائل سے وضاحت:

کوئی آ دمی کہدسکتا ہے کہ جی کیا دلیل ہے کہ بندوں سے اللدرب العزت کومحبت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پرمہر بان بھی ہے ، کریم بھی ہے۔اللہ کی سوصفات ہیں مگریہ دلیل کہاں کہاں تدرب العزت کومحبت ہے؟ اس کے بارے میں علمائے کرام نے دلائل لکھے ہیں ۔ایک موٹی سی دلیل جو عام بندے کی سمجھ میں آسکتی ہے بیددی کہ جب کسی ہے بندے کومحبت ہوتو بندہ اینے محبوب کو جومرضی آئے دیتاہ اورخواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہووہ اسے تھوڑا ہی سمجھتا ہے۔اور کہتا ہے کہ میں تو کچھاور بھی کرنا جیا ہتا تھا۔ کیونکہ محبت جو ہوتی ہے اور اگر محبوب تھوڑا سا کچھا سے دے دے تو وہ اسے بہت زیادہ سمجھتا ہے پھو لے نہیں ساتا کہ محبوب نے مجھے تحفہ اور مدیہ بھیجا ہے۔اسی اصول کو قرآن میں دیکھئے اللّٰدرب العزت نے بندوں کودنیا کی ہزاروں نہیں بلکہ اس ہے بھی زیادہ تعمین عطا فرما كين مكران تمام نعمتون كوسامن ركار فرمادياةُ لْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ آپ كهدو يجيّ کہ دنیا کی متاع تو تھوڑی سی ہے مگر جب اس کے بندے نے اپنے پروردگار کو لیٹے یا بیٹھے تھوڑی دیر کیلئے یاد کیا عمل اگرچہ تھوڑا ساتھا، چندساعت کاعمل یاسو بچاس سال کی زندگی کاعمل مگرچونکه محبوب کی طرف ہے عمل ہوا تھا،اس لئے ارشاد ہوا: یَاایُّھا الَّذِیْنَ امَنُوا اذْكُرُواللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا سِمان الله! جومجوب في مل كياس كيا كثير كالفظ استعال فرمایا اور جوخود عطا فرمایا اس کیلئے قلیل کالفظ استعال فرمایا ۔اس سے ثابت ہوا کہاللّٰہ رب العزت کواینے بندوں سے محبت ہے۔

قرآن مجید میں بھی اللّدرب العزت نے اس محبت کا اظہار کردیا ہے، فر مایااللّٰہ وکی گ الّٰ نِینْ نَیْ اَمْنُ وْاللّٰه تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ حالانکہ یوں بھی فر ماسکتے تھے کہ جنہوں نے کلمہ بڑھا وہ اللّٰہ کے دوست ہیں ، حق بھی یہی بنتا تھا۔ مگرنہیں ، محبت کا تقاضا کے جا اس نبدت کواپنی طرف کیا۔ سجان اللہ! کیا کریمی ہے اس پروردگار کی جاس پروردگار کی !اس بندے کی کتنی ہمت بندھائی کہاس نے کلمہ پڑھ کرتصدیق کی اور پروردگار نے محبت کا علان فرمادیا۔ سجان اللّٰد۔

## کفارے محبت کرنے کی مذمت:

اللہ تعالیٰ کوابیان کے ساتھ ذاتی محبت ہے اور کفر کے ساتھ ذاتی عداوت ہے۔ لہذا جوکوئی آ دمی کفار کے طریقے کو پہند کرے گااس کے بارے میں فرمایا" مَنْ تَشَبّهُ بِقَوْمِ جوکوئی آ دمی کفار کے طریقے کو پہند کرے گااس کے بارے میں فرمایا" مَنْ تَشَبّهُ بِقَوْمِ فَحَوْمِ ہُوہِ دُوہِ دُوہِ دُوہِ ہُوہِ مُنابہت اختیار کرے گاہم اسی قوم سے اس کواٹھا کیں گے۔ جو کفار کے رسم ورواج ، عادات ، لباس یا کسی اور چیز بھی محبت کرے گاگویا وہ اللہ رب العزت کی محبت سے محروم ہوجائے گا۔ ایک مرتبہ ہندوؤں کی دیوالی کا دن تھا۔ ہندولوگ دکانوں ممانوں اور انسانوں پر رنگوں چھڑکاؤ کر رہے تھے ایک بوڑھا مسلمان کسی گدھے دکانوں مادرانسانوں پر رنگوں چھڑکاؤ کر رہے تھے ایک بوڑھا مسلمان کسی گدھے کے پاس گزراتو گدھے پر پان والی تھوک پھینک کرکہا، مجھے ہندوؤں نے رنگین نہیں کیا، لو میں حتی ہوئے تو کسی کوخواب میں ملے ۔ حال بیس حت عذاب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوکفار کے ساتھ میری اتنی سے مشابہت بھی پہندنہ آئی ۔ اللہ اکبر۔

# الله تعالى كاكوئى بدل نہيں:

دنیا کی ہر چیز کا بدل ممکن ہے کیکن اللہ تعالیٰ کا بدل تو امکان ہے بھی خارج ہے۔ شاعر نے کہا:

لِے لِّ شَیْ اِذَا فَارَقَٰتَ ، عِوَضٌ وکیٹس لِلّٰہِ اِنْ فَارَقْتَ مِنْع عِوَض دنیا کی سی بھی چیز سے تو جدا ہوا تو تیرے لئے بدل ہوگا اگر تو اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گیا تو تیرے لئے کوئی بدل ممکن نہیں۔

# الله تعالیٰ ہے محبت کی دوبرہ ی وجوہات:

اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں کیوں ہونی جا ہیے؟ اس کی کوئی وجو ہات ہیں جن میں سے دو بڑی وجو ہات بہت بڑی ہیں۔

> ىپىلى وجە: يېلى وجە:

ایک توبیر کہ عام دستور ہے کہ بندے کے او پرجس کی مہر بانیاں ۔ اور عنایات ہوں وہ اپنے محسن کاممنون ہوتا ہے اور اس ہے محبت کرتا ہے ۔ میرے دوستو! ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں كوذراشارتو كرے ديكھيں مگروَانْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ تُحْصُوْهَا لَاتَحْصُوهَا كَ مصداق ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہا گرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شار کرنا جا ہوتو گن ہی نہیں سکتے آپ سو چئے توسہی کہ کوئی آ دمی بارش کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔سارے سمندروں کے یانی کے قطروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ۔سارے دنیا کے درختوں کے پتوں کے گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ آسان کے ستاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سكتا۔ تاہم بيرعاجز ذمہ داري كے ساتھ عرض كررہا ہے كہ بيمكن ہے كہ آسان كے ستاروں کو گن لیاجائے ، بیمکن ہے کہ دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو گن لیاجائے کیکن میرے دوستو اللّٰہ رب العزت کی نعمتوں کو گنناانسان کیلئے ممکن نہیں ہے۔ اگروہ پروردگار بینائی عطانہ کرتے تو ہم نابینا ہوتے ،اگروہ گویائی نہ عطافر ماتے تو ہم گونگے ہوتے ،اگر ساعت نہ عطا کرتے تو بہرے ہوتے ،اگروہ پاؤں عطانہ کرتے تو ہم کنگڑے ہوتے ،ہم لولے ہوتے ،اگروہ صحت نہ دیتے تو ہم بیار ہوتے ،اگروہ مال نہ دیتے تو ہم غریب ہوتے ،اگروہ عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے ،اگروہ اولا دنہ دیتے تو ہم لا ولد ہوتے ،اگر وہ سکون نہ دیتے تو ہم پریثان ہوتے۔

میرے دوستو! بیہ پر وردگار کی نعمتیں ہی تو ہیں کہ ہم عزت بھری زندگی گز ارر ہے ہیں۔ بیکوئی ہمارا کمال ہے؟ نہیں ، بیکمال والے کا کمال ہے۔اگر وہ کسی کی حقیقت ظاہر کرد ہے تو ہم میں تو کوئی نا پ تول کے قابل نہیں ہے۔ کون ہے جوا پنے محاسبہ کیلئے پیش

کر سکے۔ ایک بزرگ نے اکمال الشیم میں ایک بات کھی ہے۔ وہ سونے کی روشنائی
سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اے دوست! جس نے تعریف کی اس نے در حقیقت
تیر ہے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی جس نے اپنی رحمت کی چا در سے چھپایا ہوا ہے۔
تو چونکہ عام دستور کے مطابق انسان اپنے محسن سے محبت کریں۔ کہتے ہیں نال''جس کا
کھائے اس کے گن گائے' اسلئے ہمیں بھی چا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی یا دول
میں رکھیں اور ای کے عکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔

### دوسری وجه:

دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ قا درمطلق اور فاعل حقیقی وہی ذات ہے۔ وہی فَعَیّالٌ لِّلْمَا و رئے گا ہے ہونا تو وہی ہے جو وہ جا ہے گا۔ کیانہیں دیکھتے کہ سیدنا نوح حکبہ (لعلا) م جا ہے ہیں کہ میرا بیٹانے جائے ،اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں ۔غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم عليه السلام اور حضرت اساعيل علبه (العلام) قرباني دين كيلئ تيار بين فكمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنَ - باپ نے بیٹے کولٹایا، چھری اوپرر کھ کر پھیرنا چاہتے ہیں، باپ ذیج کرنا جاہتا ہے اور بیٹا ذبح ہونا جا ہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں جا ہے لہزا بیٹے کی بجائے اور کوئی جا نور ذبح ہوجا تاہے۔اللہ کے محبوب ملافقة م چاہتے ہیں کہ آپ کے چچاا بوطالب ایمان لے آئیں ۔ اس کیلئے بہت کوششیں فرمائیں حتی کہ آخری وقت میں فرمایا ،میرے چیا! میرے کان میں کلمہ پڑھ لیس میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا مگر اللّٰہ رب العزت فرماتے ہیں،اے میرے محبوب ملی اللّٰ کا کا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبُتُ آپ اس کو ہدایت نہیں وے کتے جس کوآپ جا ہیں بلکہ جے اللہ تعالیٰ جا ہتے ہیں اسے ہدایت ویتے ہیں۔ نبی کریم طال تینے کم یانی میں شہد ملا کرنوش فر ما یا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے آپ طالتی کے نے ارادہ فر مالیا کہ آج کے بعد شہد ملایا نی نہیں پول گا۔ مگر اللدرب العزت نہیں جا ہے كماييا هو، للهذا ارشا وفر ما يا؛ 'يَ النَّهُ النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي

مُرْضَاتُ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ

ميرے دوستو! جب انبياء اورسيد الانبياء علبه (لصلوةٌ ولالعلام بھی الله رب العزت کے سامنے عاجز ہیں اوران کی وہی بات یوری ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ جاہتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم بھی اسی پرور د گار عالم کی محبت کا دم بھریں۔

تنكيل ايمان كامعيار:

بلکہ جس سے وہ پروردگارمحبت فرمائے اس سے محبت کریں اور جس سے اس کو عداوت ہے ہم بھی اس کے ساتھ عداوت ہے ہم بھی اس کے ساتھ عداوت رکھیں ۔اسی لِنَهُ مِدِيثُ مِبَارِكُمِينَ آيا ٢٠ مَنْ أَحَبُّ لِللهِ وَأَبْغَضَ لِللهِ وَأَغْطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدِالسِّتَكُمَّلَ الْإِيْمَانَ كَرِس نِ اللَّه تعالى كيليَّ محبت كى ، الله تعالى كيليَّ نفرت كى ، الله تعالیٰ کیلئے ہی دیا اور الله تعالیٰ کیلئے ہی منع کیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کرلیا۔ تو سیدھی سی بات سیمچھ میں آتی ہے کہ ہمیں پروردگار ہے محبت کرنی ہے۔ بیمحبت اورعشق جب تک دل میں نہیں ہو گااس وقت تک ایمان حقیقی کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔

# انسان کی یا کچ خامیاں

اب ایک اور انداز ہ میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ....جس مشین کوکسی نے بنایا ہووہ اس کی صفات اور نقائص کو احجھی طرح جانتا ہے۔اللّٰدرب العزت نے انسان کو پیدا فر مایا ہے اس لئے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کا حدود اربعہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں مثلاً اشرف المخلوقات فر مایا گیا وہاں اس انسان کی یانچ خامیوں کی بھی نشاند ہی کی گئی ہے۔

انسان ظالم ہے:

ایک خامی پہے کہ ظلُومًا لیعنی پیظالم ہے۔لیکن ایک بات واضح ہے کہ سی میں ظلم ہونااس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عدل کے ہونے کی استعداد موجود ہے۔

### انسان جاہل ہے:

دوسری خامی بیبتائی ہے کہ جُھولًا لیمن انسان جاہل ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ جاہل ہونااس بات کی دلیل ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ گویا بید دوالفاظ ( ظالم اور جاہل ) جہاں انسان کے عیب ظاہر کرتے ہیں وہاں اس خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ معلوم بیہ ہوا کہ اگر انسان محنت کرے گا تو بیا ہے ظلم کوعدل میں اور این جہل کوعلم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین ظالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین ظالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین کر بیمخت نہ کہ میں بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کرے بیمخت نہ کرے تو بین طالم کر بیمخت نہ کر بیمخت نہ کی ہوگا اور جاہل کو بیاں ہوں کو بیم کی بین بدل سکتا ہے اور اگر بیمخت نہ کہ کر بیمخت نہ کر بیمخت نو بیاں ہوگا اور جاہل کو بیم کی ہوگا اور جاہل کو بیکا کے دور الگر بیمخت نہ کر بیمخت نہ کر ہے تو بیم کر بیم

## انسان کمزورہے:

تیسری خامی بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فر مایا خیلے الْالْانسان کے بیں۔
خَویْمُ اللّٰ کہ انسان کو کمزور بیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے انسان کوضعیف البنیان کہتے ہیں۔
بید اتنا کمزور ہے کہ اس کے دماغ میں ایک Fear of unknown (اجنبی سا خوف) ہروفت رہتا ہے۔ دیکھئے کہ امریکہ کاصدربل کلنٹن اپ آپ کوسپر پارو کہتا ہے گرخومی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ اگلے دنوں میرا کیا ہے گا۔ مادی اعتبار سے اتنی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے گرکمزور ہونے کی وجہ سے اندرڈر بھی ہے۔ کہ پینی متنقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا وائر س پیتہ نہیں متنقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا وائر س اور جرثو مہ اتنا چھوٹا سا جرثو مہ اور جرثو مہ اتنا چھوٹا سا جرثو مہ انسان کوموت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔

### انسان جلدبازے:

چوتھی خامی بیر بتائی ہے کہ و سُکّانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا۔عجولاکا مطلب ہے جلد باز بیرانسان اپنی سرشت کے اعتبار سے جلد باز ہے ۔ چنانچہ جاردن نوافل پڑھے گا اور پانچویں دن امید کرے گا کہ بلی بیستا اور جنید بغدادی بیستا کی طرح میر دعا ئیں قبول ہونی چاہیے ہونی چاہیں ۔ ایک دود فعہ مانگ لے تو کہتا ہے کہ اب توبید عاضر ور پوری ہونی چاہیے اللہ کے بند ہے! اللہ رب العزت نے نماز کا حکم ساڑھے سات سومر تبہ سے زیادہ دیا، اس کوتو ایک کان سے من کر دوسر ہے کان سے نکال دیا مگر خوداگر کسی تین دفعہ اس کوتو ایک کان سے من کر دوسر ہے کان سے نکال دیا مگر خوداگر کسی تین دفعہ دیت و نکھیں سرخ کر کے کہتا ہے کہ تو نے سانہیں ، تجھے تین دفعہ کہا ہے ۔ اس مالک الملک نے ، اس احکم الحاکمین نے کہ مقالید گا السّد اور قالاً دوس کے ہاتھ میں آسان اور زمین کی تنجیاں ہیں ساڑھے سات سومر تبہ سے زیادہ نماز کا حکم کا جس کے ہاتھ میں آسان کی جلد بازی ہی ہے کہ تھوڑی می محند میں نہیں آتے تو ہم نے اس کے حکم کا کیا جرم رکھا؟ یہ انسان کی جلد بازی ہی ہے کہ تھوڑی می محنت پر بڑی بڑی بڑی تو قعات وابسة کر لیتا ہے۔

# انسان تھوڑ ہے دل والا ہے:

یانچویں خامی سے بیان فرمائی کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا۔ هلو عاعربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ' تھوڑ دلا' جی کا کچا تھوڑ ہے دل والا ہتو بیانان تھوڑ ہے دل والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوثی ملنے پر پھول جا تا ہے اور تھوڑی سی پر بیٹانی آنے پر مرجھا جا تا ہے اگراسے کا میابی ملے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے انٹرویو میں پاس ہوجائے تو کہتا ہے کہ جی ہاں ، جب اس نے سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا ،اس نے جب یوں کہا تو میں نے کہ جی ہاں ، جب اس نے سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا ،اس نے جب یوں کہا تو میں نے کام ہوجائے مرضی ہو جائے میں کہ تو بی کہ تو اپنی طرف منسوب کی کہ میں نے یوں کہا بنا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ۔ جب کا میابی تھی تو اپنی طرف منسوب ہیں کہ میں نے یوں کیا ، ناکا می ہوئی تو اللہ کی مرضی ۔ اب اپنی طرف منسوب ہیں کہ میں نے گڑ بڑ کی ۔ ' جہیڑ اپٹھا کم ۔ جی اواللہ دی مرضی ۔ جناب اگر بیاللہ کی مرضی ہیں ہے تو جو کا میابیاں ملی تھیں کیا وہ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی ۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی ۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ اللہ درب العزت کی مرضی نہیں تو ہو کی کو کہوں نہیں دیتے ۔ اس لئے کہ اس وقت ہمارانفس ہم پر سوار ہوتا ہے۔ حالانکہ العزت کو کیوں نہیں دیتے ۔ اس لئے کہاس وقت ہمارانفس ہم پر سوار ہوتا ہے۔ حالانکہ

#### محيت البي ٥٠٠٠٠٠ 20

حق تو پیرتھا کہ ہم خوبیوں کواس کی طرف منسوب کرتے اور خامیوں کواپنی طرف منسوب کرتے۔

#### ا تنابر اسودا:

اب بتائے کہ انسان میں یہ کتنے بڑے بڑے نقائص ہیں۔جس مشین میں اتنے بڑے نقائص ہیں۔جس مشین میں اتنے بڑے نقائص ہوں بھلا اس مشین کوکوئی خرید تا ہے؟ کوئی نہیں خرید تا ۔مگر شاعر نے ایک مجیب بات کہی:

ق به علم ازل مرا دیدی دیدی آنگه بعیب بخریدی ق به علم آن و من بعیب جمان د مکن آنچه خود پیندیدی

اے اللہ! تونے مجھے ازلی علم کے ساتھ دیکھا۔ تونے میرے تمام عیوب کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھرخریدا۔ تو ہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں۔ اے اللہ اب اے ردنہ کر جسے تونے خودیبند کیا تھا۔

یہاں پبند کرنے کا مطلب کیے ہے کہ عیب تواتنے زیادہ تھے مگر اللہ رب العزت نے اپنے عیبوں کے باوجودا پی طرف سے سودا کر کے عہد نا مہلکھ دیا اوراس کا اعلان فرمادیا۔ اِتّ اللّٰه اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

یہاں نام جنت کالیا گیا مگراس ہے مراد باغات نہیں تھے بلکہ جنت کے اندر چونکہ اس کو اللہ رب العزت کا مشاہدہ نصیب ہوگا اس لئے گویا یوں فرمایا کہ ہم نے تمہاری جان اور مال کو اپنے مشاہدے کے بدلے میں خرید لیا کیونکہ وہاں مشاہدہ نہ ہو۔ سجان اللہ کتنا بڑا سودا کیا۔ کہنے والے نے کہا:

#### محبت الهي .... 0 .... 21

جب تک کجے نہ تھے کوئی پو چھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کردیا

محبت الهي كا جذبه:

انسان کے اندرا پی تخلیق کے اعتبار سے نقائص تو بہت ہیں مگراس میں ایک عجیب جذبہ رکھ دیا گیا ہے وہ جذبہ اگر آ جائے تو انسان کی کمزوری کواس کی قوت میں بدل دیتا ہے، انسان کی کوتا ہی کواس کی خویبوں ہے، انسان کی کوتا ہی کواس کی خویبوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس جذبہ کا نام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس جذبہ کا نام ''محبت الہی'' ہے۔ بیر محبت الہی کا جذبہ انسان کیلئے ایسا ہے جیسے کسی پودے کیلئے پانی ہوتا ہے۔ پانی نہ ملے تو سر سبز پودے کے پھول پودے کو پانی دے دیجئے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ پانی نہ ملے تو سر سبز پودے کے بھول پودے کو پانی دے دیجئے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کے جذبہ کی مثال بھی یہی ہے کہ جس انسان میں محبت الہی کا جذبہ بیدار ہوجائے اس کی صفات کھانا شروع ہوجاتی ہیں اور اس میں ایمان کی خوشبو آئے گئی ہے اور خوشبو ماحول کومہ کا دیا کرتی ہے۔

## عشق اورعقل كاموازنه:

بہااوقات انہان عقل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور بہااوقات محبت اور عشق کے جذبہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یا در کھیں کہ انسان کی عقل تو عیار ہے۔
عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے
عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب
جس بندہ میں عشق الہی کا جذبہ ہو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بوی قدرو قیمت ہے۔ اگر عقل کے زور پر عبادت کریں گے تو عبادت تو لکھی جائے گی مگریہ بنیاد کمزور ہے۔

مخبت البي ٥٠٠٠٠ 22

عقل کو تقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ کہنے والے نے تو یہاں تک کہد یا:

نالہ ہے بلبل شوریدہ ہے تیرا خام ابھی ایخ سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہوصلحت اندیش تو ہے خام ابھی عشق فرمودہ ، قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی ہے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

عقل کھڑی دیکھر ہی ہوتی ہے اور عشق ان معاملات سے گزر جاتا ہے ، ان منزلوں کو عبور کرلیا کرتا ہے ۔ عقل کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں عشق کے پروں سے ان پہنچتا ہے۔ ان پہنچتا ہے۔

عشق الهي كي اہميت:

کسی شاعرنے کہا:

عشق نه ہو تو شرع و دیں بتکدہ ء تصورات عشق نہ ہوتی ۔ان میں عشق نہ ہوتی ۔ان میں عشق نہ ہوتی ہوتی ۔ان میں عشق نہ ہوتو یہ شرع ودین کی فقط تصورات ہیں ان میں جان نہیں ہوتی ۔ان میں جان تب پڑتی ہے جب دل میں محبت الہی اور عشق جذبہ ہو۔ پھرانسان کے اعمال میں جان آتی ہے۔اس لئے مانگنے والوں نے عشق کی انتہا مانگی۔

تیرے عشق کی انتہا جابتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا جابتا ہوں چھوٹا سا دل ہوں گر شوخ اتنا وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں

یعشق ہی توہے جس نے دین میں رنگ بھردیا ہے۔ محبت الہی نہ ہوتو پھر پیچھے کیا رکھا ہے۔اے اللہ! تیرے عشق کے سوا پھر پیچھے کیا بچا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کاعشق مقصود بنا کر مانگنا جا ہے۔

### الله عالله كوما نكَّه:

یہی عشق الہی والی نعمت ہی ہے جس کے حصول کیلئے ہمیں پوری زندگی عطا کی گئی۔
اس لئے اگرانسان اللہ تعالی رب العزت ہے مانگے تو اللہ رب العزت ہی مانگے ۔ اس
کی محبت مانگے ۔ اسکا عشق مانگے ۔ آج اللہ تعالی اسے مال مانگئے والے بہت ہیں ،
کاروبار مانگئے والے بہت ہیں گھر بار مانگئے والے بہت ہیں ۔ لیکن اللہ سے اللہ مانگئے والے بہت تھوڑ ہے ہیں ۔ بہت تھوڑ ہے ہیں جو اسلئے ہاتھ اٹھاتے ہوں کہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں ، میں تیری محبت مانگتا ہوں ۔ میرے دوستو! کسی نے گھر بار مانگا،
کاروبار مانگا، بیوی نیچ مانگے یا پوری دنیا مانگ لی تو یقین کیجئے کہ اس نے کچھ ہیں مانگا اور اگر اللہ کاعشق مانگاتو سب کچھ مانگ لیا۔ کیونکہ بیسب پچھشق الہی کے سامنے ہیج اور اگر اللہ کاعشق مانگاتو سب کچھ مانگ لیا۔ کیونکہ بیسب پچھشق الہی کے سامنے ہیج ہے ۔ اسلئے اس کوتمنا بنا کر مانگئے کہ رب کریم! ہم تیرااییا عشق چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری رگ رگ اور ریشہ ریشہ سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے۔

لَیْمَتُ تَسَمُّسِلُوا وَالْسَمُّلُومَةُ مُسَرِیْسِرَیَّةُ وَکُیْمَتُ تَسَرُّضِیٰ وَالْاَنْسِامُ غِسْضَابُ وَکُیْمِتَ الَّسِیْمِیْنِ وَکُیْسِیْنَ عَسَامِ وَکُیْسِیْنَ الْسَیْسِیْنَ وَکَیْسِیْنَ عَسَامِسِرٌ وَکُیْسِیْنَ عَسَامِسِرٌ وَکَیْسِیْنَ خَسَرابٌ وَکَیْسِیْنَ خَسَرابٌ وَکَاشِ تَوْمِیْنَ وَکَیْسِیْنَ الْسَعَسَالِی وَنیامِیرِ مِسَامَةً مَوْجَائِ اللَّهِی اللَّهِیْسَ خَسَرابٌ اللَّهِیْسِیْنَ خَسَرابٌ و اللَّهِی اللَّهِیْسِیْنَ خَسَرابٌ و اللَّهِی اللَّهِیْسِیْنَ خَسَرابٌ و اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ

اور تیرے درمیان جورشتہ ہے کاش کہ وہ آباد ہوجائے اور میرے اور مخلوق کے درمیان جورشتہ ہے وہ بے شک خراب ہوجائے۔

# رابعه بصرية كى الله تعالى سے محبت:

رابعہ بھریے بارے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ تبجد کے بعدیہ دعامانگی۔اے اللہ!

سورج غروب ہو چکا، رات آگئی، آسان پرستارے جیکنے لگ گئے، دنیا کے بادشاہوں
نے اپنے دروازے بند کر لئے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے اسلئے تیرے سامنے دامن
پھیلاتی ہوں۔ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے مانگنے کا مزہ بھی وہی لوگ جانے ہیں۔
جھوٹی محبت والے:

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علبہ (لصلوہُ ز(لدلا) سے فرمایا ،میرےان بندوں سے کہددو کہ جھوٹا ہے وہ مخص جو مجھ سے محبت کا دعوی کرے اورات آ جائے تو سوجائے ۔ کیا ہرعاشق اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی نہیں چا ہتا۔ بیہ جومیری محبت کے دعوے کرتے ہیں انہیں چا ہیں دیمیر سے سامنے سر بسجو دہوتے اور رازونیاز کی باتیں کرتے۔ شاہ فضل الرحمٰن سمنج مرا د آبا دی کی محبت :

حضرت شاہ فضل الرحمٰن سنج مراد آبادی آلک بڑے شیخ تھے۔ایک مرتبہ حضرت اقدی تھانوی تشریف لے گئے۔حضرت نے فرمایا،اشرف علی ، جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالی نے میرا بیار لے لیا ہو۔اوراشرف علی جب قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے پر وردگار سے ہم کلا می کررہا ہوں اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں اگر کچھ حوریں میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہدوں بی بی المجھے تھوڑا تھوڑا مسافر آن سنادو۔ سبحان اللہ۔ان لوگوں کو کتنا مزآتا ہوگا!!!وہ سلسلہ نقش بندیہ کے شیخ تھے اور مراقبہ کو 'پریم بیالہ'' کہتے تھے۔ مراقبہ میں اتنا مزہ آتا تھا دکہ مراقبہ کیلئے بیٹھتے تو مریدین سے فرماتے کہ آؤیریم بیالہ بیش ۔

# محبت الهي كي لذتين:

امامرازی رحمت الله علیہ عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ! دن اچھانہیں لگتا گرتیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگی گرتیھ سے راز و نیاز کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگی گرتیھ سے راز و نیاز کے ساتھ اور رات الجھی نہیں لگی گرتیھ سے راز و نیاز کے ساتھ اس بھی جے کہ ہاں! عشق الہی والے حضر ات رات کے اندھیر سے کے ایسے ہی منتظر ہوتے ہیں جیسے دولہا دلہن سے ملاقات کا منتظر ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو لذت ملتی ہے دیکھیں ایک لذت انسان کو زبان سے ملتی ہے۔ کھانے پینے سے انسان کو ایسی لذت ملتی ہے کہ بھی مسٹر ہرگر کی طرف جار ہا ہوتا ہے، بھی چائیز سوپ کی طرف جار ہا ہوتا ہے اور کھی کسی اور چیز کی طرف جار ہا ہوتا ہے، بھی چائیز سوپ کی طرف وابستہ ہیں۔ پچھ لذتیں انسان کی آزبان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پچھ خوبصورت منظر دیکھا ہے تو لطف اندوز ہوتا ہے۔ پچھ لذتیں انسان کے کان کے ساتھ وابستہ ہیں جب اچھی آ واز سے تلاوت ہور ہی ہو، قاری عبد الباسط، قاری عبد الصمد پڑھ وابستہ ہیں جب اچھی آ واز سے تلاوت ہور ہی ہو، قاری عبد الباسط، قاری عبد الصمد پڑھ کے حالتھ وابستہ ہیں وہ محبت اور عشق کی لذتیں ہیں۔ اس طرح کے گھ لذتیں انسان کے کان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ محبت اور عشق کی لذتیں ہیں۔

جب بیقلب تمام اعضاء کا سردار ہے تو اس سے وابستہ لذتیں بھی سب اعضاء کی لذتوں پر فائق دہوں گی۔ ہم ان لذتوں کو کیاجا نیں ۔'' جنہاں لائیاں نہ لاڈٹھیاں اکھیاں رنگ بھردیاں'' وہ کیاجا نیں؟ جن کوعشق الہی کی لذتیں نصیب ہوجا کیں وہ تو پھر یوں کہا کرتے ہیں:

الله الله ای چه شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام الله الله به کتنا میشهانام ہے کہ جسکو لینے سے میرے بدن میں یوں مٹھاس آگئی جیسے چینی کوڈا لنے سے دودھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ عشق ایک آگ ہے: الْعِشْقُ نَارٌ يُحْرِقُ مَاسِوَى اللهِ ، عشق ايك آگ ہے جو ماسوى الله كوجلا كرركھ ويق الْعِشْقُ نَارٌ يُحْرِقُ مَاسِوَى اللهِ ، عشق ايك آگ ہے جو ماسوى الله كوجلا كرركھ ويقى ہے۔ امام ربانی مجد دالف ثانی رحمتہ الله عليہ نے اس پر عجیب اشعار لکھے۔ ایک شعر كاتر جمہ كى شاعر نے اردوميں بھى كرديا۔ وہ ہمارے لئے سمجھنا آسان ہے۔ فرمایا:

عشق کی آتش کاجب ہے شعلہ اٹھا ماسویٰ معثوق سب کچھ جل گیا تیج ہو ا تیج لا سے قتل غیر حق ہو ا دیکھئے پھر بعد اس کیا بچا دیکھئے پھر بعد اس کیا بچا فیا منا فیا منا منا میں مرحبا اللہ بیا مرحبا اللہ بیا تیجھ کو مرحبا

جب عشق دل میں ہوتا ہے تو بیہ ماسو ی پرتلوار بن کر چلتا ہے۔انسان کےاندر ناز ، نخ سرون

نمود ،نخرہ ،انانیت سب کچھتو ڈ کرر کھ دیتا ہے۔

شاد باد اے عشق خو ش سودائے ما

اے طبیب جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموں ما

اے کہ افلاطون و حالینوں ما

يعشق تو بندے كيلئے افلاطون اور جالينوس بن جاتا ہے۔ جی ہاں!

عشق الهي كي شديد كمي:

میرے دوستوعشق الہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال میں جان نہیں ہے علامہا قبال فرماتے ہیں

> محبت کا جنوں باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

نماز و روزه وقربانی و هج یه سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے وہ جوانسان کے اندرعشق الہی کا جذبہ ہوتاتھا، جس کی وجہ سے انسان زندہ ہوتاتھا، آج وہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ سینے کا دل عشق الہی انگارے کی طرح گرم ہوا کر تا تھا اور آج تو جلے ہوئے کو کلے کی طرح بالکل ٹھنڈ ا ہوا پڑا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں:

حقیقت خرافات میں کھو گئی
ہے امت روایات میں کھو گئی
ہواتا ہے دل کو بیان خطیب
گر لذت شوق ہے بے نصیب
وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا
وہ سالک مقامات میں کھو گیا
ہجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے
ہمسلماں نہیں راکھ کا ڈھیر ہے
مسلماں نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

آج مسلمان را کھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ سینے میں محبت الہی کے وہ انگار نے ہیں جل رہے جواس کے جوان کار ہے ہوں۔ جو رہے جواس کے سینے کو گر مار ہے ہوں۔ جو اسے بھی نماز وں میں کھڑا کرر ہے ہوں۔ جو اسے اسے اپنے محبوب سے ملاقاتوں پر مجبور کررہے ہوں۔

# نبي كريم صنَّا للله إلى الله تعالى مع محبت:

نبی کریم سنگانی کی کواللہ رب العزت سے کیسی شدت محبت تھی! سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب اذان کی اللہ اکبر ہوتی تو نبی کریم علبہ (لصلو اُورلال مجھے اللہ عنہا نا جھوڑ دیتے تھے۔ میں کئی مرتبہ سامنے آتی تو آپ سنگانی ہوچھتے ،تم کون ہو؟

میں کہتی ، عائشہ۔ پوچھتے ، عائشہ کون؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ پوچھتے ابو بکر کون؟ میں اس وقت بہچان لیتی کہ اب ایک نام دل میں اتنا غالب آچکا ہے کہ دنیا میں کسی اور کو یہبیں بہچانیں گے۔

# حضرت عبداللَّد ذوالبجا دين اورمحبت الهي :

محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں موجود ہوتو اللہ تعالیٰ بڑی قدر دانی فر ماتے ہیں محبت بھی ایسی کیفیت ہوجیسی حضرت عبداللّٰہ ذوالبجا دین عِن اللّٰہ کونصیب تھی۔ بیا یک نو جوان صحابی رضی الله عنه تھے جومدینه طیبہ سے کچھ فاصلہ پرایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں ہے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پنیمبر علبہ (لصلو مُز (لعلا) تشریف لائے ہیں چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھے کلمہ پڑھ لیا واپس گھر آ گئے ۔گھر کے سب لوگ ابھی کا فرتھے لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو حجب نہیں عتی ۔ اپنی طرف ہے تو چھیایا کہ سی کو پتہ نہ چلے مگر نبی کریم مٹانٹیٹم کا کوئی تذکرہ کرتا تو بیم توجہ ہوتے اک دم بھی محبت حیب نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا چنانچے گھر والوں نے انداز ہ لگالیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ایک دن چیانے کھڑا کرکے یو چھا، بتاؤ بھئی!کلمہ پڑھلیاہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چھا کہنے لگا،اب تیرے سامنے دورائتے ہیں۔ یا تو کلمہ پڑھ کراس گھرسے نکل جااورا گرگھر میں رہنا ہے تو ہارے دین کوقبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں فیصلہ کرلیا۔ فر مایا ، میں گھر تو حچھوڑ سکتا ہوں کیکن اللہ کے دین کونہیں چھوڑ سکتا۔ چیانے مارا پیٹا بھی سہی اور جاتے ہوئے جسم ہے کپڑے بھی اتار لئے جسم پر بالکل کوئی کپڑانہ تھا۔ ماں بلا آخر ماں تھی ۔شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی کیکن حجیب کراپنی جا در پکڑا دی کہ بیٹا!ستر چھیالینا۔وہ جا در لے کر جب باہر نکلے تواس کے دونکڑے کیے۔ایک سےستر چھیالیااور دوسری اوپر اوڑھ لی۔اس لئے'' ذوالبجادین' یعنی دو جا دروں والےمشہور ہو گئے۔اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے ۔قدم بے اختیار مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔ رات کا سفر کر

کے مبیح نبی کریم سلطنا اللہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم سلطنا اللہ دیکھا تو چہرہ پر عجب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنین متوجہ ہوئے کہ بیہ کون آیا ہے کہ جس کود مکھ کراللہ کے محبوب کا چہردہ یوں تمتمااٹھا ہے۔

دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہارکے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ٹائٹیٹی اسب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ اب تو آپ ٹائٹیل کے قدموں میں حاضر ہوں ؓ۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔

چونکہ قربانی بڑی دی تھی ہمجت الہی میں اپناسب کچھ داؤپرلگا دیا تھا اسلئے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چا ہے تھا۔ چنا نچہ ان کوالی کیفیات حاصل تھیں کہ مجت الہی میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے ۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ ۔ چلے گا کہ جذب کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر بھی طاری ہو تا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ (حضرت عبداللہ ذوالبجان ؓ) مسجد نبوی مُلُولِیُمُ کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ او پُی آواز سے اللہ اللہ اللہ اللہ کہدا تھے ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے اللہ اللہ اللہ کہدا تھے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے بیٹ کر نبی کر بم مُلُولُولِ اللہ عنہ اللہ عنہ کہ وہ بیے جو پچھ کرر ہا ہے اخلاص سے کررہا ہے۔

## قابل رشك سفر آخرت:

کچھ عرصہ گزرانبی کریم مٹائٹیوٹم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک حبکہ پنچے تو بخارہ و گیا۔ نبی کریم مٹائٹیوٹم کو بہتہ چلا تو آپ مٹائٹیوٹم ابو بکر وعمر رضی اللّٰم عنہم کو لے کرتشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبد اللہ کے چندلمحات باقی تھے۔ نبی کریم مٹانٹیؤ کم نے ان کے سرکوا پنی گود مبارک میں رکھ دیا۔
یہ وہ خوش نصیب صحابی میں جن کی نگامیں چہرہ رسول مٹانٹیؤ کم پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی
زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس
کیفیت میں جان آفرین کے سیر دکر دی۔

# الله تعالیٰ کی طرف ہے عزت افزائی:

نبی کریم منگانگیزم نے ارشاد فرمایا ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ منگانگیزم نے اپنی چادر بھی جوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کواس چا در میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! واہ اللہ تو بھی کتنا قدر دان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں نظا کیا گیا تھا آج اس بدن کو تو اپنے محبوب منگانگیزم کی کملی سے چھپار ہا ہے۔ سبحان اللہ ، سودا تو کر کے دیکھیں اللہ درب العزت کیسی قدر دانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدر ہیں کہ اللہ تعالی کو بھی کہنا پڑا۔ و مَسَا قَدَدُوا الله حَقَی قَدَر ہیں کہ اللہ تعالی کو بھی کہنا پڑا۔ و مَسَا قَدَدُوا الله حَقَی قَدَر ہیں کہ اللہ عَقی ۔

خود نبی کریم سنگانی آم کے ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے شریعت کا مسئلہ بیہ ہے کہ جوآ دمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہووہ قبر میں اس کوا تار نے کیلئے اتر ہے۔ اس وقت ابو بکڑ وعمر بھی کھڑے تھے۔ نبی علیم (لصلو گز (لعلام) نے خود قبر میں اتر کرفر مایا، اپنے بھائی کو بکڑا دو مگران کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ سنگانی آم اس عاشق صادق کوا پنے ہاتھوں میں لیااور زمین پرلٹا دیا۔ گویاا پنی امانت کو زمین کے سپر دکر دیا۔

## حضرت عمر رضى الله عنه كى حسرت:

حدیث مبارکہ کامفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب سکی تیکی ہے۔ بب ان کو زمین پر رکھا تو آپ سکی تیکی ہوں تو بھی تو آپ سکی تیکی ہوں تو بھی اللہ عنہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوجا'' یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر وجد میں آگئے اور کہنے گئے کہ میراجی جا ہتا ہے کہ کاش! آج نبی کریم سکی تیکی کے مبارک ہاتھوں میں اور کہنے گئے کہ میراجی جا ہتا ہے کہ کاش! آج نبی کریم سکی تیکی کے مبارک ہاتھوں میں

میری میت ہوتی۔ دیکھا! محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کواللہ درب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جوآ قا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرما تا ہے کہ هدل جَدْآءُ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ تُواگر کوئی اس کیلئے قربانیاں دیتو کیا اللہ درب العزت قدر دانی نہیں فرما ئیں گے جنرور فرما ئیں گے۔ ضرور فرما ئیں گے۔ سبحان اللہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا اور محبت الہی:

سیدہ زنیرہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو کہ ابوجہل کی خادم تھیں ۔آپ ؓ نے کلمہ یڑھ لیا ابوجہل کو پیۃ چل گیا۔اس نے آکر یو چھا، کیا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔آپ رضی اللّٰہ عنہ بڑی عمر کی تھیں مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھیں مگر ابوجہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایااورانکے سامنے بلا کراس نے انہیں مارنا شروع کردیا لیکن برداشت کرتی ر ہیں۔ کیونکہ وہ تو اللہ کے نام پراس سے بڑی تکالیف بھی برداشت کرنے کیلئے تیارتھیں جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجوداس کی زبان سے پچھنہیں نکلاتو اس نے آ ہے گئے سریر کوئی چیز ماری جس ہے آ ہے گئی بینائی زائل ہوگئی اور آ ہے ٹا بینا ہوگئیں۔ اب انہوں نے مٰداق کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، دیکھا تو ہمارے بتوں کی پوجا جھوڑ چکی تھی لہٰذا ہمارے معبود وں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار بر داشت کر چکی تھیں ، مشقتیں اٹھا چکی تھیں ، بیسب سزائیں برداشت کرنا آسان تھیں مگر جب انہوں نے بیہ بات کہی تو آیٹ بر داشت نہ کرسکیں۔ چنانچہ فورُ اتروپ اٹھیں ۔اسی وفت کمرے میں جا کرسجدہ میں گر گئیں ۔اورا پنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئیں ۔عرض کیا ،اے اللہ! انہوں نے مجھے سزائیں دیں تومیں نے برداشت کیں ،وہ میری ہڑیاں بھی تو ڑ دیتے ، وہ میرےجسم کوچھلنی کر دیتے تو میں بیسب کچھ بر داشت کر لیتی مگر تیری شان میں گتاخی کی کوئی بات بر داشت نہیں کر سکتی ۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔اےاللہ!جب میں کچھنیں تھی تو ئونے مجھے بنادیا ، بینائی بھی عطا کر دی۔اب تونے ہی بینائی واپس لی ہے۔اےاللہ! تو مجھے دوبارہ بینائی

عطا فرمادے تا کہ ان پر تیری عظمت کھل جائے ۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پرنہیں پھیرے تھے کہ اللّٰہ رب العزت نے آپ کی بینا کی لوٹا دی ۔ سبحان اللّٰہ، اس وقت مر دتو مرد تھے عورتوں میں بھی یوں محبت الٰہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔

# حضرت آسيه کے عشق ومحبت کی داستان:

اب آپ کوایک ملکہ کا واقعہ بتا تا ہوں کہ اس کواللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر محبت تھی اس کانام حفزت آسیہ تھا۔ وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی۔اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنادیا تھا، پری چہرہ بنادیا تھا، نازک اندام بنادیا تھا۔ اس لئے فرعون ان سے عشق کرتا تھا اور ان کے نخرے اٹھا تا تھا۔ ہرقتم کی سہولت اور آسائش موجود تھی۔ جو جا ہتی تھی کیٹر ہے بہتی ، جیسے جا ہتی گھر کو سجاتی ، جیسے جا ہتی آسائش کا کھانا کھاتی۔ بیسیوں نو کرانیاں ان کی خدمت کیلئے ہروقت موجود رہتی تھیں، جب وہ آ نکھا ٹھا کردیکھتی تو نو کرانیاں بھاگ پڑتیں۔کوئی کا منہیں کرتی تھیں ، سارادن شاہی کل میں تھم چلاتی رہتی تھیں۔غرض ہرلی ظ سے آسودگی کی زندگی گزاررہی تھیں۔

اسے میں پہ چلا کہ اللہ نے ایک نیک بندے کو اپنا پیغیر بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے بندوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی بہتو حید والی بات ان کے کانوں تک بھی پہنچتی اور دل میں اترتی چلی گئی۔ ان کے دل نے گوائی دی کہ باتیں تو حضرت موئی علیہ السلام سجی کرتے ہیں مگر میر اضاوند فرعون تو خود خدائی کا دعوی کرتا ہے۔ کئی دن اسی سوچ بچا میں گزر گئے کہ اب میں کیا کروں ۔ دل نے گوائی دی کہ پر وردگار تو اللہ ہے۔ بچا میں گزر گئے کہ اب میں کیا کروں ۔ دل نے گوائی دی کہ پر وردگار تو اللہ ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جوزندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی جبکہ میر اضاوند تو میری منت ساجت میں لگار ہتا ہے اور میری خوشنو دی چا ہتا ہے۔ میلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ عورت تھیں اس لئے دوسری طرف خوف بھی آتا تھا کہ آگر میں نے کوئی بات کی تو میری بیسب سہولتیں چھن جا ئیں گی اور مجھ پر مصیبتیں پڑ جا ئیں گی لیکن دل نے گوائی دی، یہ سب سہولتیں چھن جا ئیں گی اور مجھ پر مصیبتیں پڑ جا ئیں گی۔ لیکن دل نے گوائی دی، تسب سہولتیں جا کی آسائشیں تھوڑی ہیں، یہ سب عارضی باتیں ہیں آخرت کی آسائشیں اصل

چیز ہے۔حضرت موٹیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کرآئے ہیں وہی باتیں تھی ہیں۔ چنانچہ چوری چھپے اللّٰدرب العزت پرایمان لے آئیں اور حضرت موٹیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں بتلا دیا۔

اب دل میں اللہ کی محبت آگئی سوچ کا انداز بدل گیا۔ اب رہتی تو فرعون کے پاس تھیں مگر دل فرعون سے دور ہو گیا۔ فرعون سے نفرت ہونے لگ گئی محل میں رہتی تھیں مگر دل میں ایمان رچ بس چکا تھا۔ فرعون کوشروع میں تو بہتہ نہ چلا۔ بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون کوان کی باتوں کے انداز سے بہتہ چل گیا۔ کیونکہ جب فرعون حضرت موکی علیہ السلام کی باتیں کرتا تھا اسوقت ایکے تاثر ات بدل جاتے تھے۔

اک دم بھی محبت حجیب نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا محبت کا جب فرعون ایکے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ پھڑک اٹھتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندرول میں ٹھاٹھیں مار نے لگتا۔ چنانچہ فرعون پر بات کھل گئی کہ میری بیوی تو حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ تو ایسا نہ کر، میں تجھ سے بیار کرتا ہوں اور تجھے ہرتتم کی سہولت حاصل ہے۔ کہنے لگی کہیں حقیقت تو وہی جومیرے دل میں اتر چکی ہے۔ میں اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ با تیں ہوتی رہیں اور وقت گزرتا گیا۔

ایک دن فرعون بڑی محبت کا اظہار کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے خاوند کو سمجھایا کہ جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری بات مان لیس کہ آپ بھی حضرت موسی علیہ السلام پرایمان لیے آئیس ۔ فرعون کا دل اس وفت موم ہوگیا۔ کہنے لگا، میں جاتا ہوں ان کے پاس اورائیمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ وعدہ کر کے چل پڑا ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے ہامان مل گیا۔ وہ اس کا وزیر تھا، برامشیر تھا۔ فرعون نے کہا میں نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ موئ علیہ السلام کے پروردگار پرائیمان لے آقی ۔ ہامان بیس کر کہنے لگا، تو بہ، تو بہ، غلام کا خادم بنے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کے کہنے لگا، تو بہ، تو بہ، قوبہ، غلام کا خادم بنے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کے

عذاب میں جل مرے ۔ فرعون پراس کی بات اثر کر گئی ۔ لہذا فرعون وہیں ہے واپس لوٹ گیا۔ کہنے لگا، ہاں میں غلام کا غلام نہیں بن سکتا۔ چنانچے ایمان لانے ہے انگار کر دیا جب وہ منکر بن گیا تو حضرت آ ہے ان اس کولعن طعن کی کہ تو اپنے وعدے ہے پھر گیا۔ جب دونوں میاں بیوی میں باتیں ہوئیں تو فرعون غصہ میں آ کر کہنے لگا کہ میں مجھے مزہ چکھا دوں گا۔ وہ کہنے لگیں پھر تو جو کر سکتا ہے کر لے ۔ چنانچے ہولتوں اور آ سائشوں پہولات ماردی اور ساری نعمتوں کو چھے پھینک دیا۔ کہنے لگیس ، تو مجھے اپنے کل ہے تو نکال سکتا ہے گر دل ہے ایمان نہیں نکال سکتا۔

فرعون نے پہلے تو ڈرایا دھمکایا۔ بعد میں پھراس کیلئے بھی ناک کا مسئلہ بن گیا کہنے لگا، میں تخجے عذاب دوں گا۔ کہنے لگیں ،تو جو کرسکتا ہے کر لے میں عذا بسہنے کیلئے تیار ہوں چنانچہاس نے لوگوں کو بلوایا ۔ وقت کی ملکہ، پری چہرہ اور نازک بدن کو گھسیٹ کر فرش کے او برلٹا دیا گیا۔کہاں گئیں وہ نعتیں ،کہاں گئے وہ محلات ،کہاں گئے وہ نرم بستر ، کہاں گئیں وہ ہزاروں باندیاں جوان کے اشارے کے پیچھے بھاگتی پھرتی تھیں۔ آج یہ ا کیلی اللہ کی بندی فرش کے او پر گھیمٹی جار ہی ہے۔جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا مگر پھر بھی اپنی بات پرڈئی رہیں۔جب فرعون نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی سزاسے پنہیں بدلی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین پرلٹا کرتمہارے ہاتھاور یاؤں میں میخیں ٹھونک دوں گا۔ کہنے لگیں ،تو جو کرسکتا ہے کر لے۔ چنانچہان کولٹا دیا گیااورائے ہاتھ کوز مین کے اوپررکھ کر درمیان میں او ہے کی میخیں ٹھونک دی گئی۔ تکلیف ہور ہی مگر جانتی تھیں کہ یہ تکلیف الله کی خاطر ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو اس طرح زمین پررکھ کرمیخیں ٹھونگی گئیں۔فرعون نے کہا،تمہارےجسم کے کیڑے اتارلوں گااور پھرتمہاری کھال کوا تاردوں گا۔ کہنے لگیس تم جوکر سکتے ہوکرلومگر میں اپنے انمان سے بازنہیں آؤں گی۔ چنانچہ جیتے جاگتے انکے جسم ہے کھال اتارنا شروع کر دی ۔ ذرا سو چئے توسہی آج بکرے کی کھال اتاری جار ہی ہوتو نرم دل آ دمی اسکوبھی دیکھ کر پریشان ہور ہا ہوتا ہے۔ وہ توعورت ذات تھیں

ز مین پر الیٹی ہوئی تھی ، ہاتھ پاؤں ہلانہیں علی تھیں ،سرایک جگہ پڑا ہوا تھا اوران کے جسم سے چاقوؤں اورریزر کے ذریعے ان کی کھال کو جدا کیا جارہا تھا۔ تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھار ہی تھیں مگر مجھتی تھیں کہ بیسب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہے۔

اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے پروردگارکو پکارا۔ دنیا کا توجوساتھی تھاوہ
اب دشمن بن چکا تھا۔ اب تو اصل سہارا باقی رہ گیا تھا۔ اس ذات خداوندی کو پکارا کہ
رَبِّ اہْنِ لِی عِنْدِکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ اے اللہ! مجھے کل سے نکالا جارہا ہے لیکن تو مجھے
اپ محل عطافر مادے۔ اے اللہ! فرعون نے تو اپنے سے دور کر دیا مگر میں تو تیرا
ماتھ جا ہتی ہوں، مجھے فرعون کا سابتھ نہیں جا ہے۔ اسلئے جب بات کرنے لکیس تو بینہ کہا
کہا ہے اللہ! مجھے کل عطاکر دے بلکہ جنت سے پہلے بئیا کا لفظ کہا۔ مفسرین نے لکھا
ہے کہوہ کل تو چا ہتی تھیں مگر اللہ کے پاس چا ہتی تھیں۔ اپنے دلدار کے پاس چا ہتی تھیں،
اپنے محبوب قیقی کے پاس چا ہتی تھیں۔ اور پھر کہا ہے و نہ جنٹی مِنْ فِدْ عَوْنَ وَعَمَلِهِ
اور مجھے فرعون سے اور اسکے مملوں سے نجات دینا۔ کیونکہ اگر فرعون سے نجات مل بھی
جاتی تو کسی اور کے پاس چلی جاتیں اور وہ بھی فرعون کی مانند ہوتا۔ اسلئے دود عائیں
مانگیں سے ان اللہ کیسی کامل دعا مانگی۔

## ايك صحابيٌّ كي محبت كاوا قعه:

ایک صحابی مریاں چرانے والے جب کچھ دنوں بعد مدینہ طیبہ آتے تو آکر پوچھتے کے حضورا کرم سائی آئی مرید کیا باتیں بتائی ہیں یا کیا مزید آیات انزی ہیں؟ ایک دفعہ والیس آکر پوچھا تو پیتہ جلا کہ ایک آیت انزی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ میں ہی تنہارا پروردگار ہوں۔ آسان اور زمین کے پروردگار کی قسم کھا کر بات کہی۔ جب اس صحابی نے ساتو غصہ میں آگئے اور کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین کی خاطر میرے اللہ کوشم کھا نا پڑی ۔ کیا ہی ول میں محت تھی! سجان اللہ کوشم کھا نا پڑی ۔ کیا ہی ول میں محت تھی! سجان اللہ ۔

#### ول س کے لئے ہے؟

لین آج کسی دل میں مال کی محبت ہے، کسی دل میں عورت کی محبت ہے، کسی دل میں عورت کی محبت ہے، کسی دل میں شہوات کی محبت ہے۔ کیا بید ول اسی لئے دیا گیا ہے؟ ہر گرنہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ماجعک اللّٰه گیر جُل مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جُوفِه ہم نے کسی انسان کے سینے میں دودل نہیں منائے کہ ایک ورحے دے دوردوسرانفس وشیطان کو دے دے بلکہ دل ایک ہے ایک ہی کیلئے ہے۔

### محبت اللي الله كي نظر مين:

بنی اسرائیل میں سے ایک سیادہ سا آدمی جیٹھا باتیں کررہا ہے کہ اے اللہ میں نے ساہے کہ تیری بیوی نہیں ، تیرے بیچنہیں ، تیرے بیچنہیں ، تیرے کے نہیں ، تیرے کے کھانا دیتا۔ حضرت موکی علیہ السلام ادھرسے گزرے ۔ میں تیرے کیڑے دھوتا ، مجھے کھانا دیتا۔ حضرت موکی علیہ السلام ادھرسے گزرے ۔ فرمانے لگے ، اے اللہ کے بندے! بیتو اللہ کی شان میں گستا خی ہے۔ وہ سادہ آدمی تھا ، فرمانے گئے ، ایا اللہ کے بندے ایواللہ کی شان میں گستا خی ہے۔ وہ سادہ آدمی تھا ، فرمانے کو اس کا ڈرنا اور کا نینا اتنا بیند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام کی طرف وجی فرمادی۔ جس کو کسی شاعر نے یوں کہا:

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

اے نبی سنگانی آنم میں نے مجھے جوڑنے کیلئے بھیجا تھا توڑنے کیلئے نہیں بھیجا ھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اگر چہ ظاہری طور پر ہاتوں کامفہوم ٹھیک نہیں تھا مگر محبت تو اللّدرب العزت ہے تھی۔

سيدنا ابرا ہيم عليه السلام كى الله تعالى سے شديد محبت:

الله رب العزت ہے اتن محبت کی جائے کہ دنیا میں ہی انسان کو بشارتیں مل جائیں جسے سیدناخلیل اللہ علبہ (لصلو اُولالالال کو الله رب العزت نے دوخلیل '(دوست)

كالقب ديا تو فرشتوں نے بو جھا، ياالله كياان كوآپ سے اتنى محبت ہے كه آپ نے خليل كالقب دے ديا؟ الله رب العزت نے ارشاد فر مايا، اگر تمہيں شك ہے تو جاكرامتحان لے لو۔ چنانچوا يك فرشته انسانى شكل ميں سيد ناابرا جم عليه السلام كقريب آيااس وقت آپ عليه السلام جنگل ميں برياں چرارہ تھے۔ اس فرشتہ نے بلند آ واز سے يكلمات كے۔ عليه السلام جنگل ميں برياں چرارہ تھے۔ اس فرشتہ نے بلند آ واز سے يكلمات كے۔ سُبْحَان ذِى الْمُلْكِ وَالْمُلْكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْمِلْكِ وَالْمُلْكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلْكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْمُلْكِينَ وَالْمَلْكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي كَالُونِ الله الله عَلَيْ الله مَلْكِ وَالْمُلْكُونِ مُنْ وَالْمَلْكُونِ الله مَلْكُونِ الله مَلْكُونِ الله مَلْكُونِ الله مَلْكُونِ الله مَلْكُونِ الله وَالْمُلْكِمَةِ وَالْمُونِ اللّهُ وَالْمُحْدَةُ وَالْمُونِ مَنْ النّار يَامُجيرُ يُامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ مَنْ النّار يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ مَنْ النّار يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ كَامُجيرُ كَامُجيرُ كَامُجيرُ مَنْ النّار يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ مَنْ النّار يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ كَامُجيرُ كَامُحيرُ مَنْ النّار يَامُحيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ يَامُجيرُ كَامُحيرُ مَنْ النّار يَامُحيرُ يَامُ حير يَامُ عَنْ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُحيرُ يَامُ عَنْ يَامُ عَنْ يَامُ يَامُونِ يَامُ يُعَامِ يَامُ يَامُ

جب حضرَت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آوازسی توبڑا مزہ آیا۔اس طرف متوجہ ہوئے،ایک آ دمی نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرایہی کلمات دوبارہ سناد یجئے۔وہ کہنے لگا، کیا معاوضہ دو گے؟ فرمایا، آدھی بکریاں لے لینا۔اس نے دوبارہ بہی کلمات کہے۔اس مرتبہ پہلے ہے بھی زیادہ لطف آیا۔ چنانچہ پھر مطالبہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر سناد یجئے۔وہ کہنے لگا،اب کیا دو گے؟ فرمایا باقی بکریاں بھی لے لینا۔اس نے پھر یہی کلمات کہے۔ اس دفعہ اور زیادہ مزہ اور لطف آیا۔ آپ سے رہانہ گیا، فرمایا ایک بار پھر سناؤ۔وہ کہنے لگا، اب کیا دو گے؟ قرمایا بیل بیریاں ہیں مجھے کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا تمہیں سے بکریاں اب تو آپ کے پاس بکریاں نہیں ہیں مجھے کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا تمہیں سے بکریاں یہن کروہ فرشتہ بول کہ میں تو ایک فرشتہ ہوں اور امتحان لینے کی غرض سے آپ کے پاس کیس کروں آپ امتحان میں کا میاب ہو گئے ہیں آپ کو واقعی اللہ درب العزت سے اتن محبت کے دم دفر نظام کیا۔ آپ کے در فاعل کہ میں کا میاب ہو گئے ہیں آپ کو واقعی اللہ درب العزت سے اتن محبت کے در خلیل ''کالقب ضرور ملنا چا ہے تھا۔اللہ اکبر۔

محبت كامعيار:

جی ہاں! جن کواللہ ہے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کوان ہے محبت ہوتی ہے۔ مگر اللہ

تعالیٰ ہے محبت کیسی ہو؟ وَاللَّذِینَ اَشَدُّ حُبُّا لِلْهِ ایمان والوں کواللہ ہے شدید محبت ہوتی ہے۔ فقط یہ بیس کہا کہ ان کواللہ تعالیٰ ہے محبت ہوتی بلکہ محبت کا ایک معیار بیان فرمادیا کہ شدید محبت ہو۔

محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے محبت نہیں سب پرانے محبت کردار ہو اس میں جدت نہیں ہے خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے گویا محبت نقاضا کرتی ہے کہاس میں شدت ہونی چاہیے۔ سلف صالحین کا محبت الہی میں استغراق:

یے شدید محبت انسان کی عبادات میں رنگ بھردیتی ہے، یے شدید محبت اس کو تنہائیوں کی لذت عطا کر دیتی ہے، یہ شدید محبت اس کو چپ کا مزود ہے دیا کرتی ہے۔ ہم چپ کا مزوکی یا جا نیں؟ ہم تو ہروفت ٹرٹر کرنے والے ہیں محفلوں میں ہننے کھیلنے والے ہیں۔ ہمیں کیا چنا کہ خالق سے جب انسان تار جوڑ کر بیٹھتا ہے تو اس وفت کی کیفیت کی لذتیں کیا ہوتی ہیں ذراان ہے بوچھئے جن کی تار جڑ جاتی ہے۔ ان کے دل ود ماغ سے غیر کا خیال بھی نکل جاتا ہے۔

ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسال تک ان کا خادم انکے پاس رہالیکن حضرت کواس کا نام بی یا د نہ ہوا۔ جب وہ سامنے سے گزرتا تو پوچھتے ،ارے میاں! تم کون ہو؟ وہ کہتے ۔ حضرت! میں آپ کا فلال خادم ہوں ۔ فر ماتے اچھا اچھا۔ پھر پچھ در یہ بعد سامنے سے گزرتا تو پھر پوچیتے ،ارے میاں تم کون ہو؟ وہ کہتے ۔ حضرت! میں آپ کا فلال خادم ہوں کہتے ۔ حضرت! میں آپ کا فلال خادم ہوں کیجر فر ماتے انجا انچھا۔ سبحان اللہ۔ ایک نام دل میں ایسا اتر چکا تھا کہ دوسال تک اینے خادم کا نام یو چھتے رہے مگراس کا نام دل میں نہ تا سکا۔

ما ہر چہ خواندہ ایم فراموش کر دہ ایم الا حدیث یار کے تکرار می کنیم

بعض سلف صالحین جب اذان دینے کیلئے مینارہ پر چڑھتے ،اللّٰدا کبر کہتے اوراللّٰد کی جلالت شان سے مرعوب ہوکر اسی وفت گرتے اورا پنی جان جان آفرین کے سپر دکر دیتے تھے۔اللّٰدا کبر کی آ واز ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پراس کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟اس لئے کہ محبت وہ جذبہ بیدار نہیں ہے ، وہ آگ اندرا بھی لگی نہیں ہے۔کاش! وہ آگ لگ جائے۔

## مستجاب الدعوات لوگول كى بيجيان:

الله كانام دل ميں كب اترتا ہے؟ جب تيج اندراتر جائے، جب انسان كو تيجی اور اُلله كانام دل ميں كب اترتا ہے؟ جب نكتے ہيں اور الله رب العزت كے ہاں قبول ہو جاتے ہيں۔ ايك بات لو ہے پرلكير كی مانند ہے كہ جس انسان كا بيٹ حرام سے خالی ہوگا تو اس آ دمی كے اعظے ہوئے ہاتھوں كو الله رب العزت بھی خالی ہیں اوٹائیں گے۔ یہ ستجاب الدعوات لوگوں كی بہجان ہے۔

#### اطاعت كاسرچشمه:

جب محبت ہوتی ہے تواطاعت کرنا آسان ہوجاتی ہے۔ اِنَّ الْمُجِبُّ لِمَنْ یُجِبُّ مُحِبِ ہِمِنَ ہُوجاتی ہے۔ اِنَّ الْمُجِبُّ لِمَنْ یُجِبُّ مُحِبِ مَحِبِ ہِمِن ہے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کا مطبع اور فرما نبر دار ہوتا ہے۔ اگرانسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا تواس کیلئے تہجد کیلئے اٹھنا بڑا آسان ہوجاتا ہے۔ ویکھیں، چونکہ دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اسلئے اگر تہجد کے وقت کوئی ڈاکیا آئے اور وہ یہ کہے کہ میں منی آرڈ ر لے کرآیا ہوں اور ابھی دینا ہے اور واپس بھی جانا ہے۔ اس وقت جتنی بھی نیندآئی ہوئی ہوگی تو وہ بندہ اٹھ بیٹھے گا اور منی آرڈ روصول کر لے گا۔ اگر انسان اس مال کو حاصل کرنے کیلئے اپنی نیند قربان کرسکتا ہے تو اپنے پروردگار کوراضی

ان کے پہلوان کی خوابگا ہوں ہے الگ رہتے ہیں ،اوراپنے رب کو ڈراورامید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے جورزق دیا ہے اسمیس سے خرچ کرتے ہیں۔ خانقا ہ فصلیہ میں عاشقوں کا مجمع :

ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ خانقاہ فصلیہ سکین پورشریف میں رات کوسب سالکین ایک جگہ پرسو جایا کرتے تھے۔ جب سوجاتے اور کچھ دیرگزرتی ہے تو ان میں سے کسی ایک پر جذب طاری ہوجا تا اور وہ او نجی آ واز سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا اس کی آ واز سن کرسب کی آ نکھ کھل جاتی تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا بحال ہوتی تو سوجاتے ۔ ابھی سوتے ہی تھے کہ کسی اور کوجذب ہوجا تا اور وہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا۔ ساری رات یونہی سوجاتے جاگتے گزرجاتی میاشقوں کا مجمع تھا۔

محبت کےغلبہ میں دوبوڑھوں کی لڑائی:

مقامات زوار سے میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ خانقاہ فصلیہ میں دو بوڑھے آدمی آپس میں الجھناشروع ہو گئے۔ دیکھنے والے بڑے جیران ہوئے کہ سے دونوں ظاہر میں بڑے نیک اور مقی نظر آتے ہیں ،اتباع سنت بھی ان کے جسم پر بالکل ظاہر ہے مگر ایک دوسرے سے لڑرہے ہیں۔ایک اس کو تھیٹر لگا تا ہے اور دوسرااس کالگا تا ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہے اور وہ دونوں قریب ہوئے تو کیاد کیصتے ہیں کہ وہ دونوں قریب ہوئے تو کیاد کیصتے ہیں کہ وہ دونوں

محبت البی میں اتنامستغرق تھے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک نے کہدویا،
''اللّہ میڈا ہے''یعنی اللّہ میرا ہے جب دوسرے نے سنا تو وہ الجھنے لگا کہ نہیں اللّہ میڈا اے' وہ اسے مارتا اور کہتا ہے اللّہ میڈا اے اور ہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے اللّہ میڈا اے اور ہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے اللّہ میڈا اے دونوں اس بات پرالجھ رہے تھے۔اللّہ اکبر۔

حضرت شبلی رحمته الله علیه نیر محبت الهی کارنگ:

حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ساہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ، شیر بنی نکالتے اور اس بندے کے منہ میں ڈالتے اور فرماتے کہ جس منہ سے میرے مجبوب کا نام نکلے میں اس منہ کوشیر بنی سے کیوں نہ مجردوں۔

#### محبوب سے ملاقات كالطف:

محبت کا فرق بس اتنا ہی ہے کہ ایک مزدور کولے آیئے اور اس سے کہیے کہ پھر کو توڑو ، مزدوری دیں گے ا۔ وہ پھر پرضرب تولگائے گا مگر اس ضرب میں جذب اور کیفیات شامل نہیں ہوں گی۔ کیونکہ اس نے مزدوری لینی ہے۔ وہ ضرب تولگار ہا ہوگا مگر کیفیات شامل نہیں ہوں گی۔ کیونکہ اس نے مزدوری لینی ہے۔ وہ ضرب تولگار ہا ہوگا مگر بے دلی کے ساتھ ہو جھ بمجھ کر۔ ایک ضرب فرہاد نے بھی لگائی تھی۔ اس کے محبوب نے کہا کہ اسمیس سے دودھ کی نہر نکا لئے۔ وہ بھی تیشے کی ضرب لگا تا تھا۔ کسی شاعر نے اس کی اس کی اس کیفیت کو بول بیان کہا:

ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں وہ تیشے کو جوضر ب لگا تا تھاا سے ضرب پر دوست کے وصل کا کیف نصیب ہوتا تھا۔ اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں مزدور والی اور جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو پھر فرہا دوالی نمازیں پڑھیں گے۔

## مجنول کی ایک نمازی کوسرزنش:

ایک دفعه نماز پڑھ رہاتھا مجنوں کیلی کی محبت میں غرق تھا۔ وہ ای مدہوثی میں اس نمازی کے سامنے سے گزرگیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑلیا۔
کہنج لگا، تو نے تو میری نماز خراب کردی کہ میر ہے سامنے گزرگیا۔ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔
اس نے کہا خدا کے بندے! میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں مگروہ محبت آتی غالب آئی کہ مجھے یہ بند نہ چلا کہ میں کس کے سامنے سے گزرر ہا ہوں اور تو کیسا خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نمازیں پڑھ رہا تھا اور تھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا بند چل رہا تھا محبت والوں کی نمازیں :

اس کے برعکس سلف صالحین اپی نمازوں پرمخت کرتے ہے ای لیے جب بھی زمین پران کا سر پڑتا تھا تو اللہ تعالی ان کے حق میں فیصلے فر مادیتے ہے۔ کچھا یسے لوگ بھی ہے کہ جب اذان کہتے ہے تو پہاڑ بھی پارے کی طرح کا بیتے ہے۔ شاعر نے کہا:

من نہ مصر و فلسطین میں اذاں میں نے دیا ہوں کورعشہء سیماب دیا تھا جس نے پہاڑوں کورعشہء سیماب سیان اللہ کتے خلوص ہے جدے کرتے ہے۔ وہ جانتے کہ وہی ممل اللہ تعالیٰ کے سیمان اللہ کتے خلوص ہے جدے کرتے ہے۔ وہ جانتے کہ وہی ممل اللہ تعالیٰ کے بال قابل قبول ہے جو انسان خالصتا اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ لاً جَسَان قبال ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ لاً جَسَان قبال ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ لاً جَسَان قبال ہے کہ دو آگے آج

کے نمازیوں کی حالت بھی بیان کردی ، فرمایا: وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج ترہتے ہیں منبر و محراب

محبوب سے وصل کے بہانے:

میرے دوستو! جن کے دل میں محبت الہی ہوتی ہے وہ محبوب سے وصل کے

بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پانچ نمازیں پڑھتے تو ہیں مگرسیری نہیں ہوتی دل نہیں بھر تی جا ہتا ہے کہ مجبوب سے ہم کلا می کریں مجبوب کا دیدار کریں ، مجبوب کا دیدار کریں ، مجبوب کا شراق کے نوافل کو بہانہ بناتے ہیں ۔ بھی جاشت کے نوافل کو بہانہ بناتے ہیں ، مجبی بھی جبھی بھی اوا بین کے نوافل کو بہانہ بناتے ہیں بھی بھی بھی کو اوا بین کے نوافل کو بہانہ بناتے ہیں بھی مسجد میں واخل ہو کر وضو کر کے فوراً دور کعت کی نیت باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ بھی مسجد میں واخل ہو کر تحیۃ المسجد کی نیت سے دور کعت نفل کی نیت کر لیتے ہیں یہ سب بہانے ہیں ، حقیقت میں تو پر وردگار ہے ہمکلا می جائے ہیں۔

ہم اپنے بعض سالکین دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ فرض اور سنت پڑھتے ہیں اورنفلوں کونفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ۔ نہیں ، میرے دوستو!اتی بھی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن اگر فرضوں میں کمی ہوئی تواس کے بدلے میں نوافل کو شامل کر کے قبول کر لیا جائے گا۔اوراس سے بھی بڑھ کر بات رہے کہ معلوم نہیں کہ کس زمین پر کس وقت کے کئے ہوئے گا۔اوراس سے بھی بڑھ کر بات رہے کہ معلوم نہیں کہ کس زمین پر کس وقت کے بھو کے سجد سے پروردگار کی خاص نظر ہواور وہ مجدہ قبول کر لیا جائے۔لہذا نوافل جس وقت کے بھی شریعت کے مطابق ہوں ان کوضر ورادا کر لیا جائے۔

#### مشامدهٔ حق کاراز:

فرض نمازوں کا پڑھنا تو پھراس ہے بہت شان والی بات ہے اس کوتو اہتمام ہے پڑھنا جا ہے کیونکہ اس وفت تو محبوب کی طرف سے بیغام آتا ہے۔ حَتَّی عَلَی الصَّلوافِةِ حَتَّی عَلَی الصَّلوافِةِ حَتَّی عَلَی الْفَلَاحِ آجاوُ نماز کی طرف، آجاوُ فلاح کی طرف کی المطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہتم مجھے دنیا میں ڈھونڈ ھتے پھرتے ہو، آوً! نماز پڑھاوتہ ہیں میرا مشاہدہ نصیب ہوجائے گا۔ ہوجائے گا۔ موجائے گا۔

سيحصوفي كي پيجيان:

میرے دوستو! محبت الٰہی کا جذبہ جن حضرات کے دلوں میں ہوتا ہے تو پھران کے

دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللّٰہ کی محبت ہوتی ہے۔اللّٰہ رب العزت کی محبت ان تمام محبتوں پرغالب ہوتی ہے اور بیکامل مومن کی پہچان ہے۔اسی لئے اللّٰہ رب العزت نے فرمایا:

قُلُ إِنْ كَانَ ابَاءُ كُمْ وَأَبْنَاءُ كُمْ وَإِنْ ابَّاءُ كُمْ وَإِخُونَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ قَتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ قَتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرَ تَرْضُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي وَمَسْكِيْنَ تَرْضُوْلَهِ وَجِهَادٍ فِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي بِأَمْرِهِ

آپ فرماد یجئے کہ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہواور مکانات جن کو پسند کرتے ہوادر مکانات جن کو پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اور اسکے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ اینا تھم لائے۔

یمی وجہ ہے کہ محبت کرنے والوں کواعمال کرنے آسان ہوتے ہیں۔وہ نمازوں کیاۓ وفت ہے کہ محبت کرنے والوں کواعمال کرنے آسان ہوتے ہیں۔وہ نمازوں کیلئے وفت سے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں عصر کا انتظار ہوتا ہے عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر انہیں مغرب کا انتظار ہوتا ہے اور جب رات کوسوتے ہیں تو وہ اس نیت سے سوتے ہیں کہ تہجد کیلئے اٹھیں گے۔

گمان ہو گیااُنُ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ كهالله كسوااب ان كوئى ملجااور ماؤى نہيں ہے فرمایا كه جس بندہے میں به كیفیت موجود ہے وہ تصوف میں داخل ہے اور جس میں به كیفیت موجود نہیں اے تصوف میں ابھی داخلہ نصیب نہیں ہوا۔

محبت الہی میں سرمست نوجوان کے اشعار:

جن میں یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ اللّٰدرب العزت سے راز و نیاز کی عجیب با تیں کرتے ہیں ۔حضرت علی ہجو ہری رحمتہ اللّٰہ علیہ کشف الحجو ب میں فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی عجیب عجیب اشعار پڑھتا ہوا جار ہاتھا۔

وَاللّٰهِ مَا طَلَعَتُ الشَّهُ سُ وَوَسُواسِیُ اللّٰ وَانْتَ فِی قَلْمِی وَوَسُواسِیُ وَلا جَلَسُتُ السیٰ قَدُوم اَحُدِیْ تُھُے مُ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

ان کا ترجمہ بیے بے گا کہ اللہ کی تتم بھی سورج طلوع نہیں ہوا اور بھی غروب نہیں ہوا گرمہ بیٹ ہوا گرمہ بیٹ گا کہ اللہ کی تتم بھی سورج طلوع نہیں ہوا اور بین بھی کئی مجلس میں نہیں بیٹھا گرمیہ کہ تو میرے دل میں اور خیال میں ہوتا ہے۔ اور میں بھی کئی مجلس میں نیرا ہی تو ذکر ہور ہا ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی تیرا ذکر نہیں کیا خوشی اور غم کی حالت میں تیر کہ تیری محبت میرے سانسوں میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور میں اور غم

نے بھی پانی نہیں پیامگراس حال میں کہ پانی کے پیالے میں بھی تیرا ہی تضور کررہا ہوتا ہوں ۔اورا ہے محبوب!اگر مجھے اجازت ہوتی تیری زیارت کوآؤں تو میں اپنے رخسار اورسر کے بل چلتا ہوا تیری ملاقات کو پہنچ جاتا۔

### عشق الهي كاعجيب اظهار:

کہتے ہیں کہ مجنوں نے ہر چیز کا نام لیلی رکھ دیا تھا اور زلیخانے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا۔ای طرح جن کے دلوں میں محبت الٰہی کا جذبہ ہوتا وہ بھی ہر بات کے سامنے اللّٰدرب العزت کا نام لیتے ہیں۔

### خواجہ غلام فرید جمۃ اللہ کے اشعار محبت:

حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے محبت الہی میں پنجا بی میں کچھاشعار کہتے ہیں فرماتے ہیں۔

میڈا دیں بھی تو ایمان وی تو س میڈا میڈ میڈا دیں بھی تو ایمان وی تو س میڈا جسم بھی تو میڈی روح بھی تو س میڈا قلب بھی تو جند جان بھی تو س میڈا قلب کعب قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن وی توں میڈی صوم و صلوۃ اذان وی توں میڈا زہد عبادت طاعت تقوی میڈا زہد عبادت طاعت تقوی میڈا زکر وی توں میڈا فکر وی توں میڈا زکر وی توں میڈا فکر وی توں میڈا ذکر وی توں میڈا فکر وی توں

محبت النبي ... 0 ... 47

میڈا ذوق وی<sup>.</sup> توں توں تران مان دهرم وی تول میڈا کھرم وی شرم وی توں میڈی 15 وی وي 10 وي سرخی بیژا يان وى تو وي نام نشان 2 وي سلطان تبھی وی تو ل میرا یار وی دین وی تول ایمان وی ایک جگه ارشا دفر ماتے ہیں: 3. دې 3. كائى يونه 3.

جیندیاں مر دیا یاوی رہاں دوسری ہور ہوں دے میاں بی جی دوسری ہور ہوں دے میاں بی حل رابخصن میڈا تے میں ربخصن وی روز ازل وی حق وے میاں بی معشقوں مول فرید نه پھر سوں مول فرید نه پھر سوں دوز نویں ہم چس وے میاں بی سیمان اللہ! یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل محبت البی بھرا ہوا ہو۔ یہ بے اختیاری کی باتیں ہوتی ہیں۔ یعقل کی باتیں نہیں بلکہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی کا کھرو ہیا۔ انہوں محبت البی کا کھرو ہیا۔

حضرت مجذوب رحمته الله عليه حضرت اقدى تضانوى رحمته الله عليه كے خليفه مجاز تھے انہوں نے ایک شعر لکھا اور اپنے پیرومرشد کوسنایا۔ حضرت تھا نوی رحمته الله علیه نے شعر سن کر فرمایا که اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو ایک لا کھرو پے انعام دے دیتا۔ بیاس زمانے کی بات ہے جب سکول جانے کیلئے ایک پیسہ بھی نہیں ماتا تھا۔ بیاس دور کی بات ہے جب انجیئیر کی تنخواہ ہزاررو ہے ہوا کرتی تھی۔ وہ شعر کیا تھا؟ بڑا مختصرا، بہت سادہ ، ول میں انر جانے ولا، بجیب بات کہی مگر دکایت ول بیان کردی نے فرمایا:

ہر تمنا دل · سے رخصت ہو گئی
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی
حضرت چلاسی رحمتہ اللہ علیہ کے اشعار محبت:
حضرت چلاسی رحمتہ اللہ علیہ کے اشعار محبت:

مرا طعنہ دہد واعظ بعشقت تو ہم کیک بار سوئے او نظر کن ورا اللہ مانند ما دیوانہ گردال کن مکتر از دماغ او بدر کن چلای خواب در ہجرال حرام است چلای خواب در ہجرال حرام است شب ہجرال ۔ بفریادے سحر کن شب

کہاے اللہ! ہم تیرے عشق کے طالب ہیں اور واعظ مجھے تیرے عشق کا طعنہ دیتا ہے۔ تو ذرااس واعظ کے دل پر بھی نظر ڈال دے۔ اسے بھی میری طرح دیوانہ بنادے اوراس کے دماغ سے تکبر کودور کر دیے۔ چلاسی! جدائی میں سوجا ناحرام ہے لہٰذا جدائی کی بیرات تو اس کی یا دمیں روتے ہوئے گزار دے۔ سبحان اللہ۔

عاشق كاكام:

یا در کھیں کہ عاشق جس حال میں بھی ہووہ محبوب کی محبت میں مٹھنڈی آ ہیں بھر تا ہے اور روتار ہتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب بات کہی:

عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری دل رووے عشق در رون ضروری دل رووے جا ہے اکھیاں روون تے وچ عشق در رون ضروری کوئی تے رووے دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری اعظم عشق وچ رونا پبندا بھانویں وصل ہوئے بھانویں دوری

یکھ دوست سوچتے ہوں گے ہے بھی دیوانہ اور مجنون آ دمی ہے کہ اللہ کی محبت اور عشق کی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ ہاں بھٹی ٹھیک ہے آ پ نے دنیا کی محبت دیکھی ہوگی۔ کاش اللہ درب العزت کی محبت کی شیرینی بھی چکھ لیتے۔

خیره نه کر کا مجھے جذبہء دانش و فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو اگر آج محبت الہی کا جذبہ کیوں کم ہوگیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات غالب آ چکی ہیں۔ انسان کی خواہشات یوں سمجھئے جیسے ایک بلب جل رہا ہواوراس کے اوپرٹو کری رکھ دیں تو کمرے میں اندھیرے ہوجائے گا۔ غافل مومن کی مثال یہی ہے کہ اس کا بلب روثن ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا مگر اس کے اوپر غفلت کی ٹوکری آگئی اس لئے اس بیچارے کے دل میں اندھیرا ہے۔ اگر بیاس غفلت کی ٹوکری کو دور ہٹا دے گاتو یہ دل کا بلب اسی وفت جگمگا اٹھے گا۔

## محبت الہی پیدا کرنے کے ذرائع:

الله رب العزت نے فرمایا: 'اکله وکی الّذین امنو اکر الله تعالی ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولایت کا بیابتدائی درجہ ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہر بندے کو نصیب ہوتا ہے مگراس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔اس کو بڑھانے کیلئے دوچیزوں کی ضرورت ہے۔اس کو بڑھانے کیلئے دوچیزوں کی ضرورت ہے۔اس کو بڑھانے کیلئے دوچیزوں کی ضرورت ہے۔ایک ذکراللہ اور دوسری صحبت اولیاء اللہ۔

شیخ عبداللہ انصاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا وردگہ لا واردگہ جس کے ورد ووظا نُف نہیں ہوں گے اسکے او پرواردات و کیفیات نہیں ہوں گی۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نقشبندی ہے۔ کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خداکی یاد ہے تو تم سب کچھ ہوورنہ تم کچھ ہیں ہو۔

میرے دوستو! بیمحبت الہی کا جذبہ در دول کی بات ہے، بیمشینوں کے پاس بیٹھ کر، دکا نوں پر بیٹھ کر،سڑکوں پر بیٹھ کر بیدار نہیں ہوگا بلکہ اسکے لئے تو اہل دل کے پاس آنا پڑتا

--

تمنا درد دل کی ہوتو خدمت فقیروں کی ہوتو خدمت فقیروں کی فہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں کی کیوں؟اس کئے کہ:

نه پوچه ان خرقه بېشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپی آستیوں میں چلود کیم آسین تماشا جگر کا:

میرے دوستو! جب آ دمی اولیاء اللہ کی صحبت میں آتا ہے تو پھراس کی زندگی بدل جاتی ہے اس لئے کسی نے کہا:

نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی برلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی شعراء میں سےاستاجگرایک عظیم شاعر تھے۔ان کی ابتدائی زندگی بڑے غافلانہ تھی

خوب پیتے تھے۔ وہ مے نوش نہ تھے بلانوش تھے۔ مشاعروں میں کہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ملنا جلنا ہوا۔ حضرت اقدی تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ملنا جلنا ہوا۔ حضرت اقدی تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اس وقت حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ محکمہ تعلیم میں Collector علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اس وقت حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ مگر چونکہ دل کی گھنڈی کھل (کلکیٹر) کے طور پر کام کررہے تھے۔ اتنی اچھی دنیا وی تعلیم مگر چونکہ دل کی گھنڈی کھل

ر سیر کے حور پرہ م کررہ ہے۔ ہی مبال دیا دی ہے ہوں۔ ہی مربودی میں ہوں ہوں کے مالا میں چکی تھی لہٰذا درویشی غالب تھی ۔ایسے اشعار کیے جیسے موتیوں کوانہوں نے مالا میں

يرود يا بو\_

استاد جگران کی فقیرانہ زندگی سے بڑے متاثر ہوئے۔ایک دفعہ جگرصاحب کہنے کئے جناب! آپ سے مسٹر کی''ٹر'' کیے''مس' (Miss) ہوئی۔انہوں نے کہا،تھانہ کھون جاکر۔کہنے لگا، بھی مبار کھی جاؤں گا۔حضرت نے فرمایا، بہت اچھا۔اب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب مجھائی جاؤں گا۔حضرت نے فرمایا، بہت اچھا۔اب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب مجھائی جائے مخت کرنا شروع کردی۔صادقین کی صحبت کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کردیں۔ایک دفعہ انہوں نے پوچھا،سنا ہے حضرت! کیا حال میں تفصیلات بتانا شروع کردیں۔ایک دفعہ انہوں نے پوچھا،سنا ہے حضرت! کیا حال ہے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مجیب اشعار سناد ہے۔فرمایا:

ہنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی

www.besturdubooks.wordpress.com

اب دن بھی ہے اپنی اور رات بھی اپنی

اب اور ہی کہتے ہے میرے دن رات کا عالم جب انہوں نے بیاشعار سے تو دل میں سوچنے گئے کہ ان کے دل میں محبت اللی جب انہوں نے بیاشعار سے تو دل میں سوچنے گئے کہ ان کے دل میں محبت اللی اتنی جری ہوئی ہان کے شخ کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ کہنے گئے ، تھانہ بھون تو جاؤں گالیکن میری ایک شرط ہے۔ فر مایا، وہ کوئی ؟ کہنے گئے کہ وہاں جا کر بھی ہے گا، بیم ری عادت ہے اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت مجند وب رحمته اللہ علیہ نے فر مایا، میں حضرت سے بوچھوں گا۔ بیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر بوچھا کہ بیہاں کر مضرت نے فر مایا کہ کہ بھئی! خانقاہ عوامی جگہ ہے بیباں پرتو اس بات کی اجازت نہیں دی جا گئے کہ یونکہ شراب نوشیم عصیت (گناہ) ہے۔ البت میں اسے اجازت نہیں دی جا گئے کہ یونکہ شہرالوں گا۔ کیونکہ مہمان کوا پنی ہرعادت بوری کرنے اپنے گھر میں مہمان کی حیثیت سے شہرالوں گا۔ کیونکہ مہمان کوا پنی ہرعادت بوری کرنے کی اجازت سے کافر کو بھی مہمان بنا سے تی ہیں۔

چنانچے جگر صاحب تیا رہوکر وہاں پہنچ گئے ۔ وہاں جاکر پینا تو کیا ، حضرت کے چہرے کود کیھتے ہی بات دل میں اتر گئی ۔ کہنے لگے ، حضرت! تین دعا کمیں کروانے آیاہوں ۔ حضرت رحمته الله علیہ نے بوجھاوہ کوئی؟ کہنے لگا پہلی دعایہ کیجئے کہ میں بینا جھو روں ۔ حضرت نے دعا فرمادی ۔ دوسری دعایہ کیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں ۔ حضرت رحمته الله علیہ نے بھی دعافر مادی ۔ اور تیسری دعایہ کیجئے کہ میرا خاتمہ البمال پر ہوجائے ۔ حضرت رحمته الله علیہ نے بید عالجی فرمادی ۔ بیجان الله ، صحبت اور شیخ کی توجہ رنگ لار ہی ہے ۔ چنانچے ای محبت وعقیدت کے ساتھ حضرت رحمته الله علیہ سے توجہ رنگ لار ہی ہے ۔ چنانچے ای محبت وعقیدت کے ساتھ حضرت رحمته الله علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کرلیا۔ جب ووالی ہوئے تو زندگی بدلنا شروع ہوگئی۔

ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ نہ پئیوں گاتو کیا ہوگا؟ اگر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا اورنفس کوخوش کرلیا تو کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی بیٹھے بیٹے اللہ کو ناراض کر بیٹھا اورنفس کوخوش کرلیا تو کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی بیٹھے بیٹے سے تو بہ کر لی۔ چونکہ بہت عرصہ سے لی رہے تھے اس لئے بیار ہو گئے ۔ ہمپتال گئے۔

ڈاکٹروں نے کہا کہ یکدم چھوڑ نا تو ٹھیک نہیں ،تھوڑی می پی لیس وگر نہ موت آ جائے گی۔
پوچھنے لگے ،تھوڑی می پی لوں تو زندگی کتنی لمبی ہوجائے گی ؟ انہوں نے کہا دس ببدرہ
سال ۔ کہنے لگے ،وس ببدرہ سال کے بعد بھی تو مرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی مرجاؤں تا کہ
مجھے تو بہ کا تو اب تو مل جائے۔ چنانچہ بینے سے انکار کر دیا۔

اسی دوران ایک مرتبه عبدالرب نشتر سے ملنے گئے۔ ماشاء اللہ وہ اس وقت وزیر سے۔ انکاتو بڑا پروٹو کول تھا۔ یہ جب ان سے ملنے گئے تو جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے اور بال بھی ایسے ہی مشکل وصورت بھی بالکل سادہ تھی۔ جب وہاں گئے تو چوکیدار نے سمجھا کہ کوئی مانگلے والا فریاد لے کرآیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا، جاؤ میاں! وہ مصروف بیں ۔ انہوں نے کہا، اچھا۔ اپنے پاس سے کاغذ کا ایک جھوٹا سائکڑا نکالا اور اس پرایک مصرے لکھ کرعبدالرب نشتر کو بھیجاد کیونکہ وہ بھی صاحب ذوق تھے۔ بجیب مصرے لکھا:

نشتر کو ملنے آیا ہوں میراجگر تو دیکھ کنامیدد کیھئے کیا ہی استادانہ بات کہی! جب کاغذ کا بیر پرزہ وہاں گیا تو عبدالرب نشتر اس پرزہ کو لے کر باہرنگل آئے۔کہا، جناب! آپتشریف لائے ہیں،اوراندر لے گئے، بٹھایا اور حال پوچا، چنانچے بتایا کہ زندگی کارخ بدلیا ہے۔

تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہرے پرسنت سجالی ۔لوگ ان کودیکھنے کیلئے آتے تو انہوں نے اس حالت پر بھی شعر لکھ دیا۔اب چونکہ طبیعت سے تکلفات ختم ہو گئے تھے ،سادگی تھی ،اسلئے سیدھی سیدھی بات لکھ دی ۔فر مایا:

چلو د کیچ آئیں تماشا جگر کا

سنا ہے وہ کافر مسلماں ہوا

شخ کامل کی صحبت ہے جگر پر پھر ایسی واردات ہوتی تھیں کہ عارفانہ اشعار کہنا

شروع کردیئے۔ چنانچہ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو باطنی بصیرت عطا
فرمادی۔ ایک ایبا شعر کہا جولا گھرو ہے ہے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس ساری تفصیل کے

سنانے کا اصل مقصد بھی یہی شعر سنانا ہے جواس عاجز کو بھی پیند ہے۔ بیشعر یا دکرنے کے قابل ہے:

> میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جَبَّر وہ مجھ پہ چھا گیا

> > فنافى الله كامقام:

میرے دوستو! یہ کیفیت انسان میں اس وقت آتی ہے جب فنائے قلبی نصیب ہوجائے۔ یہ تصوف کا پہلا قدم ہے۔ جب فنا نصیب ہوجاتی ہےتو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجا تا ہے۔امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی میں قرماتے ہیں الْے انے ْ لَايُدَةٌ كَهِ فَا فِي وَالِيلِ تَنهِينِ آتا لِيعِني يُحرِّرَ مَانهِيل ہے۔اس سے بہلے بہلے گربھی سكتا ہے جسے اللّٰہ رکھے اسے کون چکھے ۔بعض سالکین کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ فانی کیوں نہیں لوٹ سکتا۔اس کے جواب میں حضرت اقدی تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آ سان سی مثال وسمجھائی ۔فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آ دمی بالغ ہونے کے بعد پھرنا بالغ نہیں ہوسکتا اسی طرح جس نے فنا فی اللہ کا مقام حاصل کرلیا وہ طریقت کا بالغ ہو گیا اور الله تعالیٰ اے گرنے ہے محفوط فر مالیں گے ۔ تو ذکر کوایک ایسے نقطہ تک پہنچا نا ضروری ہے کہ جس پرانسان کواللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوجائے ۔ وگر نہ میرے دوستو!اس ہے پہلے کئی لڑ کھڑ اجاتے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ بن جائے۔ فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اے جینا نہیں آتا حاردن کی حیاندنی:

عشق انسان کیلئے ایک طبیب کا درجہ رکھتا ہے اس سے مرادعشق الہی ہے ، دنیا کا حسن نہیں ۔ بیتو چاردن کی چاندنی پھراند ھیری رات ۔ دنیاوا لے تو جب حسینوں کود کیھتے ہیں تو وہ ریجھ جاتے ہیں ، ان کو وضوٹوٹ جاتا ہے ، ایمان کمزورہو جاتا ہے ، متزلزل ہوجاتے ہیں لیکن یا در کھیں کہ بین غازی ، بیڈ ٹمپر اللہ والوں کو پنج ببرکی راہ ہے ہیں ہٹا سکتے خاک ہوجائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پنجمبر نہ چھوڑ ان کے دلوں میں اللہ کافتم ! جن کے دلوں میں اللہ تعالی کے ساتھ ایک ڈور جڑ جاتی ہے وہ دنیا کے حسینوں کی طرف و کھوائو کیا ان کی طرف تھو کنا بھی گوارانہیں کرتے ۔ ان کے سامنے زلف فتنہ گر ، دم خر (گر ھے کی دم) بن جایا کرتی ہے۔

ايك تفسير:

مسجد تو بنادی شب کھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا باہر کی مسجد بنانا آسان اوراس (دل) کو مسجد بنانا آسان اوراس (دل) کو مسجد بنانا آسان اوراس (دل) کو مسجد بنانا مشکل۔

بیت الله کے مفہوم میں وسعت:

یہ قلب عبداللہ (انسان کا دل) عرش اللہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کواپنا گھر کہا ہے اوراللہ کے گھر کو ہی تو مسجد کہتے ہیں۔ بیت اللہ دنیا کی مسجدوں کی ماں ہے۔ باقی سب مسجدیں گویااس کی بیٹیاں ہیں کیا بیت اللہ میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں؟ نہیں نہیں،

بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ورود ہوتا ہے د۔ وہاں تجلیات ذاتیہ وارد ہوتی ہیں

جس طرح بیت اللہ پرتجلیات وارد ہوتی ہیں اسی طرح جو بندہ اپنے دل کو بنالیتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات (ذاتیہ) اس بندہ کے دل پر بھی وارد ہوتی ہے۔ اسی لئے فرمایا

''لایکسٹینی اُڈ ضِسی وَلاَ سَمَائِنی وَلکِنُ یَسَٹینی قُلُب عَبْدِ مُؤْمِن (نہ میں زمینوں میں

''لایکسٹینی اُڈ ضِسی وَلاَ سَمَائِنی وَلکِنُ یَسَٹینی قُلْب عَبْدِ مُؤْمِن (نہ میں زمینوں میں

میرے دوستو! ہم اپنے گھر کی صفائی تو روز انہ کروا میں تا کہ بد بونہ آئے اور جے

اللہ تعالیٰ اپنا گھر کہیں اس میں گناہ کبیرہ کی نجاست بھیلائیں اس کے گھر کے اندرا آگر ہم

گناہوں کی نجاست بھیلائیں گئو پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف نگاہ رحمت سے کیسے

گناہوں کی نجاست بھیلائیں گئو پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف نگاہ رحمت سے کیسے

مرده دل کی پیچان:

ایک شخص حفزت حسن بھری رحمته اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت! پہتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دل تو شاید سوگئے ہیں۔ حضرت رحمته الله علیہ نے بوچھا، وہ کسے؟ کہا، حضرت آپ وعظ فرماتے ہیں، قرآن وحدیث بیان کرتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سوگئے ۔ حضرت رحمته الله علیہ خارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سوگئے ۔ دل نے فرمایا بھئی! اگر میرحال ہے تو پھر مینہ کہو کہ دل سوگئے بلکہ یوں کہو کہ دل موگئے ۔ دل سے شار میرائی ہوئی اس نے کہا، حضرت دل کسے مرگئے؟ فرمایا بھئی جو سویا ہوا اسے جھنجوڑ اجائے تو ہ جاگ اس نے کہا، حضرت دل کسے مرگئے؟ فرمایا بھئی جو سویا ہوا اسے جھنجوڑ اجائے تو ہ جاگ اور وہ اگر پھر بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں وہ تو مویا ہوا ہوتا ہے قرآن وحدیث جے سائی جائے اور وہ اگر پھر بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں بلکہ مویا ہوا ہوتا ہوتا ہے۔

#### دل کوزندہ کرنے کی ضرورت ہے:

جی ہاں ، انسان کا دل بسا اوقات گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے مرجا تا ہے ۔ مگر اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ
پرائے مرض کاعلاج دل گوزندہ کرنا ہے۔ دل زندہ ہوگیا تو ہمارے اعمال میں
جان آ جائے گی۔ بلکہ تچی بات یہ ہے کہ زندگی کی بہار آ جائے گی۔
دل گلتان تھا تو ہر شے سے ٹیکتی تھی بہار
دل گیتان تھا تو ہر شے سے ٹیکتی تھی بہار
دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا

آج ہمارے اعمال بے جان کیوں ہیں؟ اس لئے کہ قلب میں محبت الہی کی وہ کیفیت نہیں جوہونی چاہیے گئی ۔ اس محبت کے ساتھ جوآ دمی ممل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کووہ اعمال پیند آجاتے ہیں۔ اگر دل پر محنت کر کے شیشے کی طرح جبکا دیا جائے تو پھر دکھنے کہ اللہ رب العزت انسان کو کیسی کا میابیاں عطا فرماتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم کامقرب اور چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے قدم جدھر لگ جائیں زمین کے وہ گئڑ ہے خوش ہوجاتے ہیں۔

## بندهٔ مومن کی دعا کی شان:

حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مومن کی دعا کے الفاظ اوپر پہنچتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیبرئ کا نوس آواز ہے، بیآ واز توو ہی ہے جوہم پہلے بھی سنا کرتے تھے، فرشتے اس دعا کیلئے درواز کے کھو لتے چلے جاتے ہیں۔اس بندہ کی آواز اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور اللہ تعالی اے قبولیت کا شرف عطافر مادیتے ہیں۔اللہ اکبر۔

### محبت الٰہی کے اثر ات

میرے دوستو! جب محبت الہی دل میں راسخ ہوجاتی ہے توبیانسان کواوج ٹریا پر پہنچادی ہے، جس آنکھ میں محبت ساگئی وہ نگاہ نگاہ نازبن گئی، جس زبان میں محبت ساگئی وہ زبان ثبح موسوی کا مصداق بن گئی، جس دل میں محبت الہی ساگئی وہ قلب عرش اللہ کا مصداق بن گئی، جس دل میں محبت الہی ساگئی وہ قلب عرش اللہ کا مصداق بن گئی، جس مصداق بن گئی وہ شخصیت برکات الہی کا سرچشمہ بن گئی غرض بیر محبت الہی انسان کو اتنا او نیجا اٹھاتی ہے کہ بیہ خاک کی مٹھی فرشتوں کو بھی بیچھیے جھوڑ جاتی ہے۔

فرشتوں ہے بہتر ہے انسان بنا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ

جب انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے تو پھراس کی ذات میں ، کلام میں ، نگاہ میں ، نگاہ میں ، انگاہ میں اور ہاتھوں میں تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے۔جس کی وجہ ہے اس کے اعمال میں تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے۔جس کی وجہ ہے اس کے اعمال میں تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے۔وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے ،مہمان نوازی کا مزہ اور ہوتا ہے ،راتوں کو جاگئے میں گزرجاتی ہے۔

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیش ہوں ہے بیشا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں باتوں کی وضاحت دومثالوں سے مجھے۔

ان باتوں کی وضاحت دومثالوں سے جمجھئے۔ یہ ا

حضرت عيسى عليه السلام كى مثال:

حضرت عیسی علیہ السلام کسی مردے سے قُد بیادُنِ اللّٰہِ فرماتے تو اللّٰہ تعالیٰ تھوڑی دریے لئے اس مردے کوزندہ فرمادیتے تھے۔ آج ہم سبمل کرکسی مردے کو قُد بیادُنِ

الله کہیں تو کیاوہ زندہ ہوجائے گا؟ تو کیاوہ کھڑا ہوجائے گا؟ نہیں کھڑا ہوگا۔حالانکہ الفاظ وہی ہیں مگر کہنے والی زبان میں فرق ہے۔ان کی زبان ایسی مبارک تھی کہ قُسمہ ُ باذنِ اللهِ کے الفاظ نکلتے تھے۔اور مردے کھڑے ہوجاتے تھے۔

# آئى جى بولىس كى مثال:

ایک عام آدمی سڑک پرجار ہاہواور وہ کسی پولیس والے کودیکھے وہ ٹھیک کامنہیں کرر ہااس پروہ پولیس والے عے کہے کہ میں نے تمہیں نوکری ہے معطل کردیا ہے تو کیا وہ پولیس والامعطل ہوجائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ اس کی گردن ناپے گا کہ تو کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے والا ۔ اس کے بعدا گراسی سڑک ہے آئی جی پولیس گزرے اور اس پولیس والے کو بلاکر کہے کہ تیرا پیٹی نمبر کیا ہے؟ جاؤ میں نے تمہیں معطل کردیا ۔ اب وہ معطل ہوجائے گا، حالا نکہ الفاظ وہی ہیں ۔ ایک عام آدمی نے کہا تو اس نے الٹااس کی جان کا مخالف بنادیا اور وہی الفاظ آئی جی پولیس نے آدمی نے کہا تو اس نے الٹااس کی جان کا مخالف بنادیا اور وہی الفاظ آئی جی پولیس نے کہتو وہ معطل ہوگیا ۔ فرق کیا ہے؟ فرق میہ ہے کہ آئی جی کوایک مقام حاصل ہوتا ہے کہتو وہ معطل ہوگیا ۔ فرق کیا ہے؟ فرق میہ ہے کہ آئی جی کوایک مقام حاصل ہوتا ہے جبکہ عام آدمی کووہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے

اسی طرح جب انسان کواللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام حاصل ہوجا تا ہے تو اس کے کرداراور گفتار میں تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یو آن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ایک صحافی کی گفتار میں تا نیر:

صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب فارس پرحملہ کیا تو ایک ایسے شہر کا محاصرہ

کیا جسمیں بادشاہ کا تخت بھی تھا ۔ محاصرہ کیے ہوئے مسلمانوں کو کافی دن گزرگئے ۔
بادشاہ نے اپنے ہمنواؤں سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں سے کیسے چھٹکاراحاصل کریں ، یہ تو جدھر بھی قدم اٹھاتے ہیں کا میاب ہوجاتے ہیں ، اگریہ ہم پرمسلط ہو گئے تو ہم کیا کریں گئے ۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت! آپ ان کو بلا کر اپناد بدبہ اور جاہ جلال دکھا کیں یہ پھو کے نظے لوگ ہیں ، یہ ہمارے مال و دولت سے ڈرجا کیں گے ۔ اس نے کہا ، بہت اچھا۔ چنا نجہ اس نے پیغا م بھجوایا کہ سلح کیلئے کوئی بندہ جھیجو جو مذاکرات کرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک صحابی گواس کی طرف روانہ کیا۔

پھر در بار میں تلواروں کے سامید میں با دشاہ کواس طرح بے خوف ہوکرا یک بات
کہددی۔ در باریوں کے سامنے سے بات من کر بادشاہ کا پسینہ چھوٹ گیا۔ اس کی بڑی جگی
ہوئی۔ کہنے لگا، اچھا! تمہاری تو بیزنگ بھری تلواریں ہیں ہم ان کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ
کرو گے؟ آپ بڑپ کر ہولے اے بادشاہ! تم نے ہماری زنگ بھری تلواروں کوتو دیکھا

ہے کیکن تلواروں کے پیچھے والے ہاتھوں کونہیں دیکھا تہہمیں پتہ چل جائے گا کہ کن ہاتھوں میں بیتہ چل جائے گا کہ کن ہاتھوں میں بیتلواریں ہیں۔انہوں نے اللہ اکبر کانعرہ لگادیا،اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی ہے ہمکنا رفر مادیا۔جی ہاں،جو غیر اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ ان کی گفتار میں یوں تا ثیر بیدا فر مادیتے ہیں۔

لگاتا تھا تو جب نعرہ توخیبر توڑ دیتا تھا تھا حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا مفتی الہی بخش نقشبندی کی گفتار میں تا نیر:

کاندھلہ میں زمین ایک چھوٹا سائلزا تھا جس پر ہندؤوں اور سلمانوں کے درمیان جھڑ اتھا۔ ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہم یہاں مندر بنائیں گے اور سلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہم یہاں مندر بنائیں گونے سے ہمارا ہے ہم یہاں معجد بنائیں گے۔ جب دونوں طرف سے اس سم کی باتیں ہونے لگیں تو پورے شہر کے اندر آگ لگنے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ انگریز حکمران تھا۔ وہ پریشان ہوا کہ اب اس بات کو کیسے سنجالا جائے ۔ مقدمہ عدالت ہیں پہنچ گیا۔ نج انگریز تھا۔ اسکے سامنے سلمان ہی کھڑے تھے اور ہندو بھی۔ نج نے کہا کوئی ہمارے پاس تجویز ہے اسکے سامنے سلمان ہی کھڑے کہ ہم ایک مسلمان عالم کانا م بنادیتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے ، اور ان سے پوچھ لیجئے کہ بیہ جگہ کس کی ہے اگروہ کہیں کہ ہندؤوں کی ہے تو ہمارے حوالے کر دیجئے اور اگروہ کہیں کہ مسلمانوں کی ہوتو ان کے حوالے کر دیجئے گی تھا ہم بین بنائیں گے ، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کہ دیجئے کہ بیت گی ہوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کہ رہے گئے بات کرے گا۔ چنانچہ کہنے گئے ، ہاں منظور سے جھے نے مسلمانوں نے سوچا کہ دو ہوگا کہنے گئے ، ہاں منظور سے جھے نے کہنے گئے ، ہاں منظور سے دیجے نے فیصلہ کیلئے اگلی تاریخ دے دی۔

، بھجے نے ہندؤوں سے تنہائی میں نام پوچھا تو انہوں نے مفتی الٰہی بخش کا نام بتایا جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے صاحب نسبت بزرگ تھے باہر نکل کر دوسرے ہندؤوں نے www.besturdubooks.wordpress.com

اپنے نمائندوں کی بڑی ملامت کی کہتم نے ایک مسلمان کانام دے دیا ہے۔ وہ تومسلمانوں کے حق میں گواہی دے گاہتم نے اتواپنے ہاتھوں سے خود ہی زمین دے دی گرمسلمانوں کے دل بڑے خوش تھے کہ ایک مسلمان کی گواہی لے لی جائے چنانچہ وہ خوشیاں منانے لگے۔

جب اگلی تاریخ تو کثیر تعداد میں لوگ عدالت پہنچ گئے ۔مفتی الہی بخش رحمتہ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے ۔ جج نے مفتی صاحب سے کہا، جناب! آپ بتائے کہ یہز میں مسلمانوں کی ہے یا ہندو وں کی ؟مسلمان خوش تھے کہ ابھی کہیں گے کہ مسلمانوں کی ہے مگر مفتی صاحب نے فرمایا، بیز مین ہندو وں کی ہے ۔ جج نے پوچھا کیااس زمین پر ہندواپنا گھر بنا سکتے ہیں ۔مفتی صاحب نے فرمایا جب ہندو وں کی ملکیت ہے تو مندر بنائی مرضی ،ان کو اختیار ہے ۔ چنانچہ جج نے اسی وقت ایک تاریخی فیصلہ الفاظ میں لکھا:

'' آج اس مقد مے میں مسلمان ہارگئے مگراسلام جیت گیا'' جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو ہندؤوں نے کہا ، کہ جج صاحب! آپ نے فیصلہ ہمار ہے جن میں دے دیا ہے۔ہم کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مسجد بنائیں گے۔سجان اللہ۔

ایک اللہ والے کی زبان سے نگلی ہوئی تچی بات کا اثر پیہ ہوا کہ ہندؤوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنے ہاتھوں سے مسجد بھی بنادی ۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی:
ہزار خوف ہو لیکن پرزبان ہو دل کی رفیق
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق حضرت محمد در بندی رحمتہ اللہ علیہ کی زگاہ میں تا ثیر:

میرے دوستو! جس آ دمی کے دل میں محبت الٰہی رچ بس جاتی ہے پر ور د گار عالم اس کی برکت سے ایسے ایسے بڑے کا م کرواد ہتے ہیں جو بڑی بڑی قو میں مل کرنہیں کرسکتیں۔ www.besturdubooks.wordpress.com سانویں صدی ہجری میں مسلمانوں میں غفلت کی عجیب کیفیت تھی۔ تا تاری آندھی کی طرح اٹھے اورانہوں نے مسلمانوں سے تخت و تاج چھین لیا۔ بغداد میں ایک دن اڑھائی لاکھ مسلمانوں کا ذبح کیا گیا۔ مسلمانوں پران کا اتنار عب تھا کہ ایک مقولہ بن گیا کہ اگر متہبیں کوئی کہے کہ فلاں محاذبہ تا تاریوں نے شکست کھائی تواسے تسلیم نہ کرنا۔

در بندایک شہرتھا۔ تا تاریوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو وہاں کے سب مسلمان شہر سے بھاگ نگلے۔ مگر خواجہ محمد در بندی رحمتہ اللہ علیہ اوران کے ایک خادم خاص مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب تا تاری شہرادہ شہر میں داخل ہواتو مسلمانوں کے دولت اور مال سے بھرے ہوئے عالیشان گھروں کو دیکھ کر بڑا جبران ہوا کہ دیکھو، دخمن اتنا ڈریوک ہے کہ اپنی ناز و نعمتوں سے بھری جگہوں کو جھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس نے فریوں سے کہا کہ پورے شہر میں دیکھوکوئی آ دمی موجود تو نہیں۔ اس کو اطلاع ملی کہ دو بندے موجود ہیں۔ اس نے کہا گرفار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ فوجی آئے اورانہوں نے ان دونوں کو نجیروں سے باندھ دیا۔

وہ ان کو لے کرشہزادے کے سامنے پیش ہوئے۔ شہزادے نے دیکھ کرکہا کہ مہیں معلوم نہیں تھا کہ اس شہر میں ہم داخل ہورہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم تھا۔ وہ کہنے لگا، پھرتم شہر چھوڑ کر کیوں نہیں نکے؟ فرمایا ہم تو اللہ کے گھر کے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے گھر کے بیٹھے تھے، تہہیں پیت نہیں کہ ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں ہمہیں پیت نہیں کہ ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں ہمہیں پیت نہیں کہ ہم نے تہہیں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا، پیزنجیریں ہمارا کچھنیں بگاڑ تسیس نے فرمایا، پیزنجیریں ہمارا کچھنیں بگاڑ تسیس وہ جران ہوا کہ بیدکیا کہہ رہے ہیں کہ وہ زنجیریں پچھنیں کرسکتیں ۔ کہنے لگا تہمہیں ان زنجیروں سے ہمارے سواکوئی نہیں چھڑ اسکتا؟ حضرت محمد زنجیروں سے ہمارے سواکوئی نہیں چھڑ اسکتا؟ حضرت محمد در بندی رحمتہ اللہ علیہ کو جلال آیا اور وہیں گھڑ ہے گھڑ ہے شہرادے کے ساسنے کہا" اللہ" اللہ" کے لفظ سے زنجیریں ایسے ٹو ٹیس جیسا کہ کیا دھا گہ ٹو ٹ جا تا ہے۔ اس سے اللہ کے لفظ سے زنجیریں ایسے ٹوٹیں جیسا کہ کیا دھا گہ ٹوٹ جا تا ہے۔ اس سے اللہ کے لفظ سے زنجیریں ایسے ٹوٹیں جیسا کہ کیا دھا گہ ٹوٹ خاتا ہے۔ اس سے اللہ کے لفظ سے زنجیریں ایسے ٹوٹیں جیسا کہ کیا دھا گہ ٹوٹ خاتا ہے۔ اس سے اللہ کے لفظ سے زنجیریں ایسے ٹوٹیں جیسا کہ کیا دھا گہ ٹوٹ خاتا ہے۔ اس سے اللہ کے لفظ سے زنجیریں ایسے ٹوٹیں جیسا کہ کیا دھا گہ ٹوٹ خاتا ہے۔ اس سے در سے دھا گھ ٹوٹ خاتا ہے۔ اس سے در سے در سامنے کہا دھا گہ ٹوٹ خاتا ہے۔ اس سے در س

شنراد نے کے دل پر روب بیٹھ گیا۔ چنانچاس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کوائی شہر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے ۔ شغراد سے کوان سے عقیدت ہوگئی ۔ لہذا وہ بھی کہمی ان بزرگوں کے پاس آتا جاتا ۔ حضرت در بندی رحمتہ اللہ علیہ نے اسکے سینے پر نگابیں گاڑ کر اس کے دل کی دنیا کو بدلا۔ حتی کہ ایک وقت آیا کہ اسکے دل پر ایسااٹر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے دوسر سے شغراد سے بھی مسلمان ہوگئے ۔ اس طرح اللہ تعالی نے یوری سلطنت بھر مسلمانوں کے حوالے فرمادی:

ہے عیاں پورش تاتار کے افسانے سے
پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے
جوکام پوری قوم نہ کر سکی اللہ کے ایک بندے نے وہ کام کردیا۔
نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا
ہے نگہ کی تیر بازی وہ سپہ کی تیر بازی
حضرت عبدالقدوس گنگوہی جمت اللہ کی گفتار میں تا تیر:

محت البی سے انسان کے کلام میں تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے۔ وہی باتیں آپ عام بندے سے بھی بنیں گے گر طبیعت پراٹر نہیں ہوگا اورا گر کسی عشق والے کامل بندے سے بھی بنیں گے تو طبیعت پراٹر ہوگا۔ الفاظ ایک جیسے ہوں گی گر الفاظ کہنے والی زبان میں فرق ہوگا۔ مشائخ نے ایک بجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ رکن الدین فارغ التحصیل ہو کرآئے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت رحمتہ اللہ ین فارغ التحصیل ہو کرآئے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت رحمتہ اللہ ین نے بڑا علم حاصل کیا تھا۔ لہذا الحصاور بڑی معرفت کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں ، بڑے نکات بیان کیے ۔ مجمع خاموثی سے سنتار ہا مگر کسی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب انہوں نے بیان مکمل کرلیا تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ بیان مکمل کرلیا تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمانے گئے کے ہاں رکن الدین! رات ہم نے بیان مکمل کرلیا تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ بیان کمل کرلیا تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ بیان کی وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ وہ دودھ پی کر جبلی گئی۔

کے الفاظ کہنے ہی تھے کہ مجمع لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا،

بیٹے! آپ نے معاف بیان کیے مگر مجمع پر اثر انداز نہ ہوئے۔ میں نے تو اتناہی کہا کہ

میں نے دودھ رکھا تھا اور بلی پی گئی۔ بیبن کر مجمع لوٹ بوٹ ہونے لگ گیا۔ اس کی کیا
وجہ؟ بیٹا سمجھ گیا۔ چنانچہ کہنے لگا، ابو، جس زبان سے بیالفاظ نکلے اس زبان میں تا ثیرتھی
جس نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح پھلا دیا ہے۔

#### شاه عبدالقادر رحمته الله عليه كي نگاه مين تا ثير:

اللہ والوں کی نگاہ جس پر پڑجاتی ہے اس چیز پر بھی اثر ہوجایا کرتا ہے۔ حضرت شخ الحدیث نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالقادر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسجد فتح پور دہلی میں چالیس دن کا اعتکاف کیا۔ جب باہر دروازہ پر آئے توایک کتے پر نظر پڑگئی۔ فرراغور سے اس کو دیکھا۔ اس کتے میں الی جا فربیت آئی کہ دوسرے کتے اس کے پیچھے چلتے۔ وہ جہاں بیٹھتا دوسرے کتے اس کے ساتھ جاکر دوسرے کتے اس کے پیچھے چلتے۔ وہ جہاں بیٹھتا دوسرے کتے اس کے ساتھ جاکر بیٹھتے حضرت اقدس تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے جب بیواقعہ سنا تو ہنس کرفر مایا کہ وہ ظالم کتا بھی کتوں کا پیر بن گیا۔ دیکھا، ایک ولی کامل کی نظر ایک جانور پر پڑی تو اس کے اندر کیفیت بیدا ہوگئی، اگر انسان پر نظر پڑے گی تو اس انسان کے اندرہ کیفیت بیدا کیوں نہیں ہوگی۔

## مفتی لطف اللہ کے کر دار میں تا ثیر:

حضرت مفتی لطف الله سہار نبوری رحمہ الله علیہ دیو بند کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ایک مرتبہ اپنی مستورات کو لے کرکسی شادی میں شمولیت کیلئے جانا تھا۔ گزرے ہیں بنالی جس کے اوپر گھر کی ساری عورتیں بیٹھ گئیں ، بیچ بھی بیٹھ گئے۔مرد صرف آپ ہی ساتھ تھے۔آپ ان کو لے کرشادی میں شریک ہونے کیلئے دوسری جگہ جارے جب جارے تھے راستہ میں ایک جگہ ویرانہ آیا۔وہاں کچھ ڈاکو چھے ہوئے تھے۔انہوں نے جب

دیکھا کہ کوئی سواری آ رہی ہے جس پر بہت ساری پر دہ دارخوا تین ہیں اورصرف ایک مرد ہے تو وہ باہر نکل آئے ۔سواری کو گھیر لیا۔ کہنے لگے کہ ہم مال بھی لوٹیں گے اور عز تیں بھی خراب کردیں گے۔حضرت رحمتہ اللہ علیہ فر مانے لگے بیرسارے کے سارا مال لے جائیں مگران پر دہ دارخوا تین کے سرول ہے جا دریں نہ تھنچئے ۔ آپ کوان کے کا نول ہے زیور تھینچنے کی ضرورت نہیں ،ہم خود ہی اتارکر سارے زیورآ پ دے دیتے ہیں۔ڈاکو کہنے لگے بہت اچھا۔ آپ نے گھر کی مستورات ہے فر مایا کہ سب زیورات اتار کر دے دو۔وہ نیک عورتیں تھیں ۔انہوں نے سب چوڑیاں ،سب انگوٹھیاں وغیرہ اتار کرایک رو مال میں رکھ دیں ۔ آپ نے اس کھڑی باندھی اور ڈاکوؤں کے سردار کے حوالے کردی اور فرمایا کہ ہمارے جتنا زیورتھا وہ ہم نے آپ دے دیا ہے۔آپ ہماری پر دہ دارخوا تین کو دھبہ نہ لگا ئیں اوراب ہماری جان بخشی کر دیں ۔ ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ مال کی گٹھڑی خود انہوں نے اپنے ہاتھوں ہے باندھ کردے دی ہے تو کہنے لگے۔ بہت اچھا جائے۔ جب آیتھوڑا سا آ گے بڑھے تو گھر کی عورتوں میں سے ایک نے کہ اوہو! میری انگلی میں سونے کا بنا ہواا یک جھوٹا سا چھلہ ( Ring )رہ گیا ہے،میر ادھیان ہی نہیں گیا، میں نے تو دیانہیں۔آپ نے سنا تو سواری کوروک دیا اوراسے کہا کہوہ بھی اتار کر دے دو۔ کیونکہ میں نے کہاتھا کہ ہم تہ ہیں سارے زبورات دیں گے،اب بیمناسب نہیں کہ ہم یہ چھلہ واپس لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ چھلہ لیا اور ڈ اکوؤں کے پیچھے بھا گئے لگے۔جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ کہ کوئی پیچھے بھا گتا ہوا آر ہاہے تو پہلے تو وہ گھبرائے پھر انہوں نے کہاکوئی بات نہیں، یہ تواہنے ہاتھ سے پوری تھڑی باندھ کردے چکاہے،اب یہ ہمارا کیا کر لے گا۔ چنانچہ وہ وہیں کھڑے ہو گئے ۔ جب حضرت رحمتہ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔آپ ان کی منت کر کے فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے سب زیورات آپ دے دیں گے مگر بیا یک حچوٹا سا چھلہ ہماری ایک بیٹی نے پہنا ہوا تھا اس کی طرف دھیان ہی نہ گیا ، اور پیہ

ہارے ساتھ جارہاتھا، میں یہ لے کرآیا ہوں تا کہ یہ بھی آپ لوگوں کے حوالے کردوں

ڈاکوؤں کے سردار نے جب بیہ ساتواس کے جسم کے اندرایک ایسی لہر دوڑی کہ
اسے پسینہ آگیا اور کہنے لگا، اوہو! بیہ اتنا نیک اور دیا نتدار بندہ ہے، بیتو اتنی جھوٹی سی
بات اتنا لحاظ رکھتا ہے اور میں نے بھی اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھا ہے۔ مگر میں اپنے
پروردگار کے کلمے کی لاج نہیں رکھتا۔ چنانچہاسی وقت کہنے لگا، حضرت میری زندگی برائی
کرنے اورلوگوں کی عزتیں لوٹنے میں گزرگی ہے اور میں نے لوگوں کا مال بھی چھینا ہے
کرنے اورلوگوں کی عزتیں لوٹنے میں گزرگی ہے اور میں نے لوگوں کا مال بھی چھینا ہے
بہت گناہ گارہوں۔ مجھے آپ معاف کر دیں اور مجھے تو بہ کا طریقہ بھی بتا دیں تا کہ میرا
بروردگار بھی مجھے معاف کر دیں اور مجھے تو بہ کا طریقہ بھی بتا دیں تا کہ میرا

## ايك عورت كى بركت سے قحط سالی ختم:

میرے دوستو!یا در کھئے کہ جس انسان کے اندر محبت الہی پیدا ہوجاتی ہے،اگراس کی برکت سے دعائیں مائلی جائیں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو بھی شرف قبولیت نصیب فرمادیتے ہیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں قبط بڑا۔ بارش ہونا بند ہوگئی۔ جس کی وجہ سے دریا، نہریں اور تالاب خشکہ ہوگئے۔ سبزیاں اور کھیتیاں خشکہ ہوگئیں۔ پانی اور غلے کی قلت ہوگئی۔ ہرطرف گری کی وجہ سے لوگ بے تاب ہوگئے، نیچ رونے لگے، مائیں تڑ پنائیں، جانور پریشان ہوگئے، چرند پرندہ نڈھال ہوگئے کہ قبط سالی کیسے ختم ہو۔ علائے کرام نے فیصلہ پریشان ہوگئے، چرند پرندہ نڈھال ہوگئے کہ قبط سالی کیسے ختم ہو۔ علائے کرام نے فیصلہ کو بھی باہر لائیں اور ایک بڑے میدان میں نماز استشاءادا کریں۔اور اللہ تعالیٰ سے دعا مائلیں تا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسادیں۔ دبلی کا شہراس وقت چھوٹا ہوتا تھا۔ چنا نچہ سب لوگ باہر نگلے نماز استشاءادا کی اور رور وکر دعائیں مائلنے لگے کہ اے رب کریم کوئی اسب نظر نہ آئے۔

ایک نو جوان اپنی والدہ کے ہمراہ اونٹ پرسوار قریب سے گزرا۔ جب اس نے بیہ منظر دیکھا تو رک گیا۔ اپنے اونٹ وہیں روک کرمجمع کے پاس آیا اور پوچھا کہ بیلوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ قحط سالی سے تنگ آکرلوگ بارش کیلئے دعا مانگ رہے ہیں لیکن بارش کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں آپ کیلئے بارش کی دعا مانگ ہوں۔ چنا نچہوہ اپنی سواری کے پاس گیا۔ اس نے اپنی والدہ کی چا در کا کونہ پکڑ کر کچھالفاظ کہے۔ اس کے الفاظ کہنے ہی تھے کہا تی وقت آسان پر بادل نمودار ہوئے۔ گر بچھالفاظ کہے۔ اس کے الفاظ کہنے ہی مردوعور تیں وہیں کھڑی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش ہوئی کہلوگ نہال ہوگئے۔

علائے کرام بڑے جیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے استے لوگوں نے دعاما نکی مگر قبول نہ ہوئی اور اس نو جوان کے باس جاکر ہوئی اور اس نو جوان کے باس جاکر پوچھا کہ آپ نے کوئی دعاما نگی ؟ وہ کہنے لگا، کوئی الیی خاص دعا تو نہیں ، البتہ میں ایک نیک ماں کا بیٹا ہوں ، میری ماں تقیہ نقیہ اور پاک صاف زندگی گزار نے والی عورت ہیں ، کبھی کسی غیر محرم کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ نہیں لگا۔ جب آپ نے کہا کہ ہم مشکل اور پریٹانی میں گرفتار ہیں تو میر ہے دل میں خیال آیا کہ میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی میں گزادی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی ماں کا بیٹا ہوں جس کیا کرکر دعا کی کہ اے اللہ! بختے اس کی پاکدامنی کا واسطہ دیتا ہوں تو رحمت کی بارش نازل فرمادے ۔ اللہ تعالیٰ کو میری ماں کی نیکی آئی پیند آئی کہ اس نے اس کے واسطے سے فرمادے ۔ اللہ تعالیٰ کو میری ماں کی نیکی آئی پیند آئی کہ اس نے اس کے واسطے سے رحمت کی بارش برسادی۔

## محبت الہی ہے ذات میں تا ثیر:

ایک بزرگ تھے۔ وہ سفر پرجارے تھے۔راستہ میں انہیں ایک عیسائی ملا۔اس نے کہا کہ مجھے بھی سفر پرجانا ہے چلیں ہم اکٹھے سفر کریں۔ چنانچدا کٹھے سفر پرچل پڑے راستہ میں ان کے پاس کھانے پینے کی جواشیا تھیں وہ ختم ہوگئیں۔فاقے شروع ہو گئے آگے چلے تو سوچا کہ اب کیا کریں۔ان ہزرگ (مسلمان) نے مشورہ دیا کہ آج میں دعامانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جورزق دیں گے وہ ہم کھالیں گے اور کل آپ دعامانگنا۔اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ پہلے دن مسلمان نے دعامانگی کہ اے اللہ میں مسلمان ہوں، ایخ جوب شافی کے دین کی حقانیت کو ظاہر فرمادے اور میر لاج رکھ لے۔

میری لاج رکھ لے میرے خدا

یہ تیرے حبیب مٹاٹیلم کی بات ہے
ابھی مانگی ہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعدایک آ دمی کھانے کی بھری ہوئی ایک بڑی سی
طشتری لے کرآ گیا۔ مسلمان دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ الحمد للد، اللہ تعالیٰ نے
میری لاج رکھ لی۔ پھرسو چنے لگے کہ آج تو اسلام کی برکت سے کھانامل گیا ہے، اب
دیکھیں گے کہ کل عیسائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔

کل دن آگیا۔ اب عیسائی کی باری تھی۔ چنانچہ وہ بھی ایک طرف چلا گیا۔ اس نے ایک مختصری دعامانگی اورواپس آگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ دمی بڑی بڑی طشتریوں میں بھونا ہوا گوشت لے کرحاضر ہوگیا۔ جب مسلمان بزرگ نے دیکھا تو جیران ہوئے کہ میں بھونا ہوا گوشت لے کرحاضر ہوگیا۔ جب مسلمان بزرگ نے دیکھا نا ملا اور آج عیسائی کہ میں نے کل اسلام کی برکت سے دعامانگی توایک طشتری میں کھانا ملا اور آج عیسائی نے دعامانگی تواس کی دعا پردوطشتریوں میں کھانا آگیا۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ ادھرعیسائی بڑا خوش ہے۔ اس نے دستر خوان بچھایا اور کہنے لگا، جناب آکر کھانا کھا لیجئے مسلمان بزرگ بجھے دل کے ساتھ کھانا کھانے کیلئے بیٹھے۔کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، کھانا زہر برگ رہا تھا۔ عیسائی نے کہا، مجھے آپ کادل پریشان سانظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بال واقعی پریشان ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔

وہ کہنے لگا،آپ تسلی سے کھانا کھا ئیں، میں آپ کودوخوشنجریاں سناؤں گا۔وہ فرمانے گئے نہیں، میں کھانا نہیں کھاسکتا کیونکہ میرادل غمز دہ ہے،تم خوشنجری پہلے سناؤ تب کھانا کھاؤں گا۔وہ عیسائی کہنے لگا، جب میں وہاں گیا تو میں نے بید عامائگی کہا ہے اللہ بیہ تیرا

عزت والامعامله مومن بندہ ہے، تواس کی برکت ہے میرے لئے دوطشتریوں میں کھانا بھیج دے ۔اللّٰہ تعالیٰ نے تیراوا سطہ دینے پر دوطشتریوں میں کھانا بھجوادیا۔لہٰذا پہلی خوشخبری توبیہ ہے کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور دوسری خوشخبری بیہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اللّٰہ اکبر۔

# محبت الہی سے ہاتھ میں تا ثیر:

اسی طرح کا ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہیں جارہے تھے۔ راسته میں ایک آ دمی ملا۔ یو چھا کون ہو؟ کہنے لگے، میں آتش پرست (آگ کو یو جنے والا ) ہوں ۔ دونوں نے مل کرسفرشروع کردیا۔ راستہ میں بات چیت ہونے لگی۔اس بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ آپ خواہ مخواہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آ گ تو خداوند نہیں خدا تو وہ ہے۔جس نے آ گ کوبھی پیدا کیا ہے۔وہ نہ مانا۔ بالآخران بزرگوں کوبھی جلال آ گیا۔انہوں نے فرمایا ،احچھااب ایسا کرتے ہیں کہآ گ جلاتے ہیں اور دونوں اینے ا ہے ہاتھ اس آگ میں ڈالتے ہیں۔ جوسیا ہوگا آگ کا اس پر پچھا ٹرنہیں ہوگا اور جوجھوٹا ہوگا آ گ اس کے ہاتھ کوجلا دے گی۔وہ بھی تیار ہو گیا۔ چنانچے اس جنگل میں انہوں نے خوب آگ جلائی ۔ آگ جلانے کے بعد مجوی گھبرانے لگا۔ جب ان بزرگوں نے ویکھا کہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے تو انہوں نے اس کاباز ویکڑلیا اور اپنے ہاتھ لے کرآگ میں ڈال دیا۔ان بزرگوں کے دل میں تَو پکایقین تھا کہ میںمسلمان ہوں ،اوراللہ تعالیٰ میری حقانیت کوضر ور ظاہر فر مائیں گے ، دین اسلام کی شان وشوکت واضح فر مائیں گے لیکن الله کی شان ، نهان بزرگوں کا ہاتھ جلا اور نهاس آتش پرست کا ہاتھ جلا۔ وہ آتش یرست بڑا خوش ہوااور بیہ بزرگ دل ہی دل میں بڑے رنجیدہ ہوئے کہ بیکیا معاملہ ہوا۔ الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ میں سیجے دین پر تھا۔ آپ نے مجھ پرتو رحمت فر ما دی کہ میرے ہاتھ کومحفوظ فر مالیا ، یہ آتش پرست تو جھوٹا تھا ، آگ اس کے ہاتھ کو ۔ جلادیتی ۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ایکے دل میں یہ بات القا فر مائی کہ میرے پیارے ہم اس کے ہاتھ کو کیے جلاتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑلیا تھا سیجان اللہ ، اللہ والوں کے ہاتھ وں میں ایسے برکت آ جاتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ہے۔ رجال لایک فلے مایا کہ ہے۔ رجال لایک فلے والا بد بخت نہیں ہوا کر تا ۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمادیتے ہیں ۔ اسکے ہاتھوں میں درختوں کی شہنیاں ہوں اور دشمن تلواریں لے کر آئے تو وہ شہنیاں بھی تلواریں بن جایا کرتی ہیں۔

کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن تو بے تیج بھی لڑتا ہے سیاہی

#### سات آ دمیوں کی برکت:

حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ لِلّٰہِ فِی کُلُّ ذَمَانِ اللّٰہِ سات بندے ایسے
میں کہ بھٹ ڈیڈنڈوں گاران کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، و بھٹ یُٹ نُہ صَدُون ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدوفر ماتے ہیں۔ و بھٹ یُٹ نُہ صَدُون اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کورزق دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ یہ روزق و بے بیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کورزق دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ ان کے رگ ریشہ میں اللہ رب العزت کی محبت ساچکی ہوتی ہے۔

### ايك غلطنجي كاازاله:

بعض لوگوں کو بیفلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اس در ہے کو کیسے پہنچے کتے ہیں۔ میرے دوستو ایہ درجہ اور مقام ہرانسان حاصل کر سکتا ہے۔ بشر طیکہ وہ اپنے آپ کو شریعت وسنت کے مطابق ڈھال لے ۔ بینہیں ہے کہ بیصرف مقدر میں تھا بلکہ اللہ ر۔ العزت نے اس (معرفت خداوندی) کوسب کیلئے آسان فرما دیا۔ جیسے آپ میں ۔ رں آ دمی جا ہے کہ میں پہلوان بن جاؤں اوروہ اس سینے آپ میں عدر ھائے ، منت کہ اور مشقت اٹھائے تو کیچھ دنوں کے بعداس کی صحت یقیناً پہلے سے بہتر ہوگی۔ یہی روحانی صحت کا حال ہے کہا گرکوئی
انسان تجی کی تو بہ کر لے اور آئندہ نیکو کاری کاارادہ کر لے اور سنت کے مطابق زندگی کو
و حالتا چلاجائے ، تقوٰی کی زندگی کو اختیار کر لے تو پروردگار اس کی روحانی صحت ضرور
بالضروراضا فی فرمادیں گے اور اے اللہ رب العزت قرب نصیب ہوجائے گا۔ یہاں ایک
اصول ذہن میں رکھئے کہ نبوت و ھبی چیز ہے جو صرف انبیائے علیہم السلام کو نصیب ہوتی ہے
اور ولایت کبی چیز ہے جو ہر بندہ محنت کر کے حاصل کرسکتا ہے۔

### محبت الٰہی کارنگ:

دورنگی جچھوڑ دے یک رنگ ہوجا سراسر موم ہوجا یا سنگ ہوجا مولا نامحم علی جو ہررجمتہ اللہ علیہ یرمحبت الہی کارنگ:

مولانا محمعلی جو ہررحمتہ اللہ علیہ قریب زمانہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے نقشبندی مشائخ کے زیرسا پہر جیت پائی۔ ان مشائخ نے ان کے دل میں محبت اللی مخردی تھی۔ انہوں نے دل میں غہد کرلیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گ میں اس وقت تک قلم کے ذریعے جہاد کرتارہوں گا۔ اس مقصد کیلئے آپ انگلینڈ تشریف میں اس وقت تک قلم کے ذریعے جہاد کرتارہوں گا۔ اس مقصد کیلئے آپ انگلینڈ تشریف کے گئے۔ وہاں کے اخبارات میں اپنے مضامین لکھنا شروع کر دیئے کہ انگریز کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو قران کے دیں۔ انہوں نے وہاں بینت کی کہ جب تک مسلمانوں کی آزادی نہیں ملے گی میں واپس وطن نہیں جاؤں گا۔ اسی حال میں کئی مرتبہ تکالیف بھی آئیں اور جیل میں بھی صعوبتیں بر داشت کرنا پڑیں۔ انہوں نے جیل میں چندا شعار کھے۔ فرمایا:

تم یونہی سمجھنا کہ فنامیرے لئے ہے یر غیب میں سامان بقا میرے لئے ہے پيغام ملا تھا جو حسين ابن عليؓ کو خوش ہوں کہ اوہ پیغام قضا میرے لئے ہیں یون ابر سے پر توفدا ہیں سبھی ہے کش یر آج کی گھنگور گھٹا میرے لئے ہے اللہ کے رہتے میں جو موت آئے سیحا اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے ہے توحیر تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لئے ہے اسی قیام کے دروان آپ کی بیٹی بیار ہوگئی۔ڈاکٹروں نے علاج تمعًالجہ کرنے سے جواب دے دیا۔ ماں نے اپنی جوان عمر بیٹی سے پوچھا، بیٹی ! کوئی آخری تمنا ہوتو بتادے بیٹی نے کہا،اباجی کی زیارت کرنے کوجی جا ہتا ہے۔ پینانچے مال نے خطالکھوادیا۔قریب الموت بیٹی کا خط پر دیس میں ملا کہ میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیا گئے گئی رہی ہوں اور دل کی آخری تمناہے کہ اباحضور تشریف لائیں تومیں آپ دیدار کروں ۔حضرت کو جب وہ خط ملاتو دوشعراسی خط کی پشت پرلکھ کرواپس جھیج دیا۔فر مایا: حضرت عثمان خيرآ با دي رحمته الله عليه يرمحبت الهي كارنك:

حضرت عثمان خیر آبادی رحمته الله علیه ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک دکان تھی ۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی گا بکہ آتا اور اس کے پاس بھی کوئی کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ بہچان تو لیتے تھے گر پھر بھی وہ رکھ لیتے اور وہ سودا دے دیتے تھے ۔ اس دور میں عائدی کے بنے ہوئے سکے ہوتے تھے۔ وہ علی علیہ وقت تھے۔ وہ کھوٹے کی وجہ سے کھوٹے کہلاتے تھے۔ وہ کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے ۔ ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب کھوٹے سکے جمع کرتے رہتے ۔ ساری زندگی یہی معمول رہا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت انہوں نے بہچان لیا۔ اس وقت الله رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ! میں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول کرتار ہاتو بھی میر ہے کھوٹے علیہ وصول اللہ عیں ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے وصول السے رنگے ہوئے تھے۔

## عشق ومحبت کی د کا نیں:

حضرت مولا نامحملی مونگیرر حمته الله علیه نے حضرت شاہ فضل الرحمٰن گن مراد آبادی
رحمته الله علیه کی صحبت میں جانا شروع کر دیا۔ بید زراعقلی بندے تھے۔ ایک مرتبه حضرت
شاہ صاحب رحمته الله علیه نے بڑے راز دار لہجہ میں پوچھا کہ محموعلی! کیاتم نے بھی عشق کی
دکان بھی دیکھی ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیرسوچا اور پھر کہنے لگے، جی حضرت! میں نے
عشق کی دوکا نیں دیکھی ہیں بیہ ایک شاہ آفاق کی اور دوسری شاہ عبد الله کی ۔ غلام علی
د ہلوی رحمتہ الله علیہ جوسلسلہ نقش بندیہ کے شیخ ہیں اور حضرت مجد دالف ثانی رحمتہ الله علیہ کی

اولا دیمیں ہیں ۔ دکانوں سے مراد خانقابیں ہیں کیونکہ عشق الہی کا سود االلہ والوں کی خانقا ہوں سے ملتا ہے۔

## عشق کی ایک د کان کا آنگھوں دیکھا حال:

میرے دوستو! اللہ کی قسم کھا کرعرض کرتا ہوں۔ اس عاجز نے مجمع میں کبھی اس طرح قسمیں نہیں کھا کیں۔ گرآج میرے جی نے چاہا کہ سے بات عرض کردی جائے کہ اس عاجز نے بھی ایک اپنی زندگی میں عشق کی ایک دکان دیکھی ہے۔ اس کے گواہ حضرت حکیم عبداللطیف مدظلہ العالی بیٹھے ہیں۔ وہ عشق کی دکان چکوال میں دیکھی تھی۔ وہاں پینے والے آتے تھے۔ کوئی مشرق سے آتا تھا، کوئی مغرب سے آتا تھا کوئی پشاور سے آتا تھا، کوئی کراچی سے آتا تھا، کوئی مشرق سے منیرصا حب چلے آرہے ہوتے تھے۔ کہیں سے کوئی عشق کی پڑیا لینے آتا تھا۔ اور کہیں سے کوئی عشق کی پڑیا لینے آتا تھا۔ اور کہیں سے کوئی عشق کا بیالہ پینے آتا تھا۔ یہ عشق کے سے کوئی عشق کی پڑیا لینے آتا تھا۔ اور کہیں سے کوئی عشق کا بیالہ پینے آتا تھا۔ یہ عشق کے سے کھنچے چلے آتے تھے۔

یہ دہاں جاتے تھے۔ وہاں ایک مربی اور شخ تھے جن کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ڈھل چکی تھی، جن کا سینہ عشق الہی سے بھر چکا تھا۔ وہ عشق کی دوا یہ بچتے تھے۔ بھی کسی کو تنہائی میں بٹھا کر دیتے ، بھی کسی سے بیان کروا کر دیتے ، بھی کسی کو سامنے بٹھا کر دیتے ، جوعشق کی دوا پی لیتے تھے وہ اپنے سامنے بٹھا کر دیتے ، جوعشق کی دوا پی لیتے تھے وہ اپنے سینوں میں عشق کی گرمی لے کر جاتے تھے۔ میں بھی بھی سوچتا ہوں کہ جب ان حضرات سینوں میں عشق کی گرمی لے کر جاتے تھے۔ میں بھی بھی سوچتا ہوں کہ جب ان حضرات کے دلوں میں انہوں نے عشق کی ایسی گرمی بھر دی تو پہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اپنے دل میں عشق کی کیا حرارت رکھی ہوگی۔

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیئے لاکھوں اس قلب میں یااللہ کیا آگ بھری ہوگی اللہ رب العزت ہمیں جگہوں پر بار بار جانے کی اور وہاں سے عشق کی پڑیا لینے کی

تو فیق نصیب فر ما دے۔

محبت كاسلگنااور كبير كنا: -

میرے دوستو! ہمارے دلوں میں محبت الہی موجو دتو ہے مگر سلگ رہی ہے۔ بھڑ کئے والی چیز اور ہوتی ہے۔ بھڑ ک ہے والی چیز اور ہوتی ہے۔ بچھ لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کی بیآ گ بھڑک رہی ہوتی ہے بہی فرق ایک عام آ دمی اور ایک ولی میں ہوتا ہے۔

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذال اورمجاہد کی اذان اور دونوں کے الفاط و معانی ایک جیسے ہوتے ہیں ، کچھ فرق نہیں ہوتا مگر مسجد میں کھڑے ہوکراذان دینااور بات ہے اور جہاد کے موقع پردشمن کے سامنے کھڑے ہو کراذان دینااور بات ہے۔

پرواز ہے دونوں کی اس ایک جہاں میں کر گس کا جہاں اور کے شاہیں کا جہاں اور ہے۔ شاہیں کا جہاں اور ہم جیسے تو حمر گس جیسی زندگی گزارئے ہیں اور اللہ والے شاہین کی ہی زندگی گزارئے ہیں۔ سیحان اللہ ا

#### المحه وفكر:

آج اس محفل اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کی محبت غالب ہے۔ مال کی ،اپنے عہدے کی ،مکان کی ،کلو کی یا کسی انسان کی ۔اگر دل کہتا ہے ،کہ اچھی محبت الہی کا جذبہ غالب نہیں تو پھر وہ وقت کب آئے گا۔ ہم اپنی زندگی کا کتنا وقت کلمہ پڑھنے میں گزار چکے ہیں ،اگر ابھی تک یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر یہ کیفیت کی حاصل نہیں ہوئی تو پھر یہ کیفیت کی حاصل نہیں ہوئی تو پھر یہ کیفیت کے حاصل ہوگی۔

رام رام جپدیاں میری جبھیا گھس گئی
رام نہ دل وچ وسیا کی دھاڑ پئی
گل وچ مالا کاٹھ دی تے منکے لئے پرو
دل وچ گھنڈی پاپ دی تے رام جبیاں کی ہو

جب دل میں پاپ (گناہ) کی گھنڈی ہوگی تو پھر رام جینے کا کیافا کدہ ہوگا اس لئے میرے دوستو دل ہے اس بات کا عہد کریں کہا ہے اللّٰد آج سے تیری نافر مانی نہیں کریں گے ، آج کے بعد تیرے محبوب مالیٹیٹی کی سنت کونہیں چھوڑیں گے۔

لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، جی نماز پڑھتے ہیں لیکن پیتہ نہیں چلتا۔ بھئی ہمیں محبت ہی کہاں۔ اگر ہے بھی سہی تو بہت تھوڑی۔ اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نفس سے محبت زیادہ ہے۔ تبھی تو ہم تہجد میں نہیں اٹھتے ہم آرام پیند ہیں۔ ہمیں مال سے محبت زیادہ ہاتی لئے زکوۃ نہیں دیتے، مال سے محبت زیادہ ہاتی لئے ترکوۃ نہیں دیتے، مال سے محبت زیادہ ہاتی لئے حرام حلال کھاتے پھرتے ہیں، ہمیں طعام کی زیادہ لذت ملتی ہوتی ہے۔ اس لئے گلی بازاروں میں جو بچھ بنا ہوا ہو کھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ رہے کہاں سے بنااور کیسے بنا۔

میرے دوستو!ایک ونت تھا کہ اندر جا گتا ہوا دل ہوتا تھا ، اندر کا انسان جا گتا تھا اور آج اندر کا انسان سویا ہوا ہے بلکہ سچ کہوں کہ اندر کا انسان مویا (مرا) ہوا ہے۔ ہمیں ا پی نمازوں پرمخت کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں اب بیاحساس بھی نہیں رہا کہ ہم جو سجد ب کرتے ہیں کاش کہ وہ حضوری کے ساتھ کر لیتے۔ اس لئے ول میں جہاں اور تمنا ئیں ہیں ان میں سب سے بڑی تمنا یہ ہو کہ اے اللہ! میں مجھے ایسے سجد بے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسوقت سب کو بھولا ہوا ہوں۔ ہم اپنے دل میں سوچیں کہ کیا ہم چار رکعتیں ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ جن میں تکبیر تح بہہ سے لے کرسلام پھیرنے تک خیال نہ آیا ہو۔ یقینا ہمارے لئے اپنی زندگی میں ایسی چار رکعتیں ڈھونڈ نامشکل ہیں۔

اگرآج ہم نمازوں پرمخت کرلیں تو میرے دوستو! اسی نماز کے پڑھنے ہے ہماری
پریشانیوں کے حل نکل سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی نماز پرمخت نہیں کی ہوتی۔ کھڑے مسجد میں
ہوتے ہیں اور دل و د ماغ گھر میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ کئی اوٹ پٹا نگ خیال جو عام وقت
میں نہیں آتے میں نماز کی حالت میں آجاتے ہیں۔ میرے دوستو! بیہ بے جان سجدے
کب تک ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ سے یوں مانگیں کہ اے اللہ! ہمیں حضوری والے
نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر ما۔ ہم ایسی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جسمیں کسی غیر کا
خال نہ آئے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھی بات کہی:

بہ زمین چوں سجدہ کر دم زمیں ندا برآمد کہ؛ مرا خراب کردی تو بہ سجدۂ ریائی کہ جب میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ اے ریائی کے سجدہ کرنے والے ا! تونے مجھے بھی خراب کرڈ الا۔

میں جو سر بسجدہ ہوا بھی تو زمیں سے آنے گئی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تحجے کیا ملے گا نماز میں میرے دوستو! ہمیں دوستو!اللّدربالعزت کی رضا کیلئے عبادت کرنی جا ہے نیاز فتحی نے کیا خوب فرمایا ہے: عبت البي ١٠٠٠ تو مطلب ہے ہميں تو مطلب ہے ہميں تو مطلب ہے ہميں ثواب و عذاب كيا جائيں كس ميں كتنا ثواب ماتا ہے عشق والے حساب كيا جائيں عشق والے حساب كيا جائيں الله رب العزت ہميں اپنى تچى كي محبت نصيب فرمادے۔ يارب دل مسلم كو وہ زندہ تمنا دے يارب دل مسلم كو وہ زندہ تمنا دے ہو قلب كو گرما دے جوروح تراپا دے ہوئے ہوئے آہو كو گرما دے جوروح تراپا دے بھل موئے ہوئے آہو كو گيمر سوئے حرم لے چل اس شہر كے خوگر كو پيمر وسعت صحرا دے اس شہر كے خوگر كو پيمر وسعت صحرا دے اس دور كى ظلمت ميں ہر قلب پريئاں كو اس دور كى ظلمت ميں ہر قلب پريئاں كو

وہ داغ محبت وے جو جاند کو شرما دے

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

# محبت الہی کے چنداہم واقعات ذکر حبیب نے تڑیا دیا دل

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کاریور چرار ہے تھے کہ ایک آوی قریب سے گزرا۔ گذرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بیہ الفاظ ذرا بلند آواز سبحان ذی العدة والعظمة والهیبة والقدرة والد کبریاء والجبروت ﴿ لِیاک ہے وہ زمین کی باوشاہی اور آسمان کی باوشاہی اور آسمان کی باوشاہی والا پاک ہے وہ وعزت بزرگی ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی دید بے والا) باوشاہی والا پاک ہے وہ وعزت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف استے بیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف استے بیارے الفاظ میں بنی تو دل مجل اٹھا۔ فرمایا کہ اس نے جب البنے مرتبہ اور کہد دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے ۔ آپ نے فرمایا آ دھا ریور اس نے بیہ الفاظ دوبارہ کہد دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے قرارہ وکر فرمایا اے بھائی بیالفاظ ایک مرتبہ دوبارہ کہد دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے قرارہ وکر فرمایا اے بھائی بیالفاظ ایک مرتبہ دوبارہ کہد دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے قرارہ وکر فرمایا اے بھائی بیالفاظ ایک مرتبہ دوبارہ کہد دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے قرارہ وکر فرمایا اے بھائی بیالفاظ ایک مرتبہ دوبارہ کر دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے اس کے بدلے کیا دیں گے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے قرارہ وکر فرمایا اے بھائی بیالفاظ ایک مرتبہ دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بے دوبارہ کیا دیں گے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بیالہ کا کہ دیئے۔ آپ کوا تنامرہ آیا کہ بیالہ کو تنامرہ کیا کہ دی سے دوبارہ کی دیت کو دی کو دیت کو دیتا کو الفاظ کیا کہ دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کیا کہ دیتا کیا کو دیتا کیا کو دیتا کیا دیتا کو دیتا

دوبارہ کہددیے۔ آپ اوا عامرہ آیا کہ بے حرارہ و رس مایا کے جائی بیاتھا طالب مرتبہ کھر کہددیجے اس نے کہاا ہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے۔ فرمایا بقیدر پوڑ۔ اس نے پیرا لفاظ سہد بارہ کہدوئے آپ کواتنا سرور ملا کہ بے ساختہ کہا اے بھائی بیالفاظ ایک مرتبہ اور کہد بیجے اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کیلئے بچھ بچانہیں اب آپ کیا

دیں گے۔ فرمایا اے بھائی میں تیری بکریاں چرایا کروں گائم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف کے دریایا ہے بھائی میں تیری بکریاں جرایا کروں گائم ایک مرتبہ میرے محبوب کی

تعریف اور کردو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کومبارک ہو میں تو فرشتہ محمد اللہ مناسب سے اس میں اس میں اس کا سے اس میں است کا سے است

ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرانا م لواور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام

لگاتاہے۔ سبحان اللہ۔

ایک دم بھی محبت حجیب نہ سکی جب نیرا کسی نے تیرے نام لیا

## جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا در ہار حبیب میں بہنچ جاؤں کب؟

حضرت سيدنا ابرائيم عليه السلام كى روح لينے كيكے ملک الموت آئے انہوں نے مايا: "هل دايت خليلا يقبض روح خليله "كيا آپ نے كى ايسے دوست كود يكھا جوا پنے خليل كى روح كوبل كر رہا ہو، انہوں نے كہا كه اچھا الله تعالى سے يو چھتا ہوں ، ملک الموت نے الله تعالى ہے حضور عرض كيا الله نے فرمايا: - كه جاؤ مير ہے حبيب كو پيغام ديدو" هل دايت خليلا يكر ہ لقاء خليله "كيائم نے كى دوست كود يكھا كه اپنے دوست كى ملا قات سے انكار كر رہا ہو، توجيعے ہى انكو پية چلا كه موت الله تعالى كى ملا قات ميل ملک الموت " عجل كي المحدى كر روح قبض كر، مجھے قات كا ملک ہے واصل كر دے، يہ تى تمنا حضرت ابراہيم عليه السلام كى كه اب تو جلد سے جلدا بي بيار ہا الله ہے حضور جا پہونچيں اور ملا قات حبيب سے لطف اندوز ہوں ۔ اسى المحد الله ہے حديث ياك ميں فرمايا ۔ حديث قدى سے 'آلا شوق الابراد إلى لِقائى وائنا اليّه هم اور ميں ان كى ملا قات كر، كرمير ہے نيك لوگوں كوشوق ميركى ملا قات كيلئے بروھ گيا، اور ميں ان كى ملا قات كيلئے بروھ گيا، اور ميں ان كى ملا قات كيلئے ان ہے بھى زيادہ مشتاق ہوں۔

#### عبادتوں كاتحفه غلاف محبت كيساتھ.....

نبی علیہ الصلوٰۃ نے ویکھا کہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی، درہم دھورہی ہیں نبی علیہ السلام جیران ہوئے فرمایا جمیرا ۔۔۔۔! جواب دیالبیک یا رسول اللہ سٹاٹیڈ ہے ہیں درہم دھوررہی ہوں، فرمایا:
سٹاٹیڈ ہے ۔۔۔۔ ریکیا کررہی ہو؟ فرمانے لگیس اے اللہ کے نبی میں درہم دھوررہی ہوں، فرمایا:
کس لئے ؟ اے اللہ کے نبی سٹاٹیڈ ہیں نے آپ کی زبان مبارک سے ریہ بات سنی جب اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والاکسی سائل کودیتا ہے تو وہ بیسے سائل کے ہاتھ میں پہنچنے

ے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں جب سے میں نے یہ بات می میں ہمیشہ سے صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں۔ جن کو پہلے سے دھولیتی ہوں میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنے جائے۔ اللہ اکبریہ ہمجنت دیکھئے جس محبت ہوتی ہے، اس کو پچلوں کی ٹوکری بھی بھیجتا ہے تو اس کو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے، منگنی وعید پر تو اگر بلکٹ کا ڈیا ہوتو اس کو بھی گفٹ بیک کر کے بھیجتے ہیں ، اللہ والے بھی ای طرح جب اللہ بلکٹ کا ڈیا ہوتو اس کو بھی گفٹ بیک کر کے بھیجتے ہیں ، اللہ والے بھی ای طرح جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی نماز وں کو بحبت کے غلاف میں بیک کر کے اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں۔،

میری قسمت الهی پائیں گے بیہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کیلئے میرے محبوب کوشم کی ضرورت کیا ہے؟

ایک صحابی بحرایاں چرائے تھے جب بھی مدینہ طیبہ واپس آئے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کونسی نئی آیات ارتاد فرمائی ؟ ان کو بناٹی کریم سٹاٹیڈ کی خاص بات ارشاد فرمائی ؟ ان کو بنادیا جا تا ایک دفعہ واپس کر پوچھا تو آنہیں بتادیا گیا کہ یہ آیات انزی ہیں ، جن میں اللہ تعالیٰ نے فتم کھا کر فرمایا کہ میرے بندو! میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں جب انہوں نے بیہ بات سی تو وہ ناراض ہونے گئے ، اور کہنے گئے کہ وہ کون ہے جس کو یقین کیلئے میرے اللہ کی فتم کھانی پڑی ، سبحان اللہ ، یہ مجت کی بات ہے۔

تیرے عشق کی انتہا جا ہتا ہوں میری سادگی تودیکھ کیا جا ہوں خدا ہے محت بھری گفتگو

بنی اسرائیل میں ایک سادہ آ دمی بیٹھا با تیں کرر ہاہے کہ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں ، تیرے بیچنہیں ، بھی میرے پاس آتا تو میں آتا میں آپ کی خدمت کرتا ، فر مانے لگے ، اے اللہ کے بندے بیتو اللہ کی شان میں گتاخی ہے ، سادہ آ دمی تھا ڈرگیا، کانپ گیا، اللہ رب العزت کواس کاڈرنا اور کانپنا اتنا پیند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وجی فرمادی جس کوکسی شاعر نے یوں کہا:

تو برائے وصل کرون آمدی نہ برائے کردن آمدی
اے نبی میں تجھے جوڑنے کیلئے بھیجا تھا، توڑنے کیلئے نہیں بھیجا تھا، کیوں؟ ۔۔۔۔اس لئے کہا گر چہ ظاہری طور پر باتوں کامفہوم ٹھیک نہیں تھا، مگر محبت تو اللہ رب العزت سے تھی۔

اہل محبت آن مائے بھی جاتے ہیں

ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ،اللہ تعالیٰ نے ان کوحسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابیؓ ہے ہوئی کہ جن کے پاس رزق کی فراخی تھی ، ہرطرح عیش وآ رام کے سامان تھے،میاں ہوی میں خوب محبت تھی ، اور اچھا وقت گذرر ہا تھا ،حتی کہ بیوی اینے خاوند کی خدمت بھی کرتی اورانہیں خوش بھی رکھتی ۔ دونوں میاں بیوی خوثی خوثی زندگی گز ارر ہے تھے۔ایک رات خاوندسو چکا تھا، وہ یانی کا بیالہ لے کر کھڑی رہی حتی کہ جب ان کی دوبارہ آئکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی کیکر کھڑی ہے وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے اٹھکر پانی پیااور بیوی سے کہا میں اتنا خوش ہوں کہتم اتنی دہریانی کا پیالہ کیکر میرے انتظار میں کھڑی رہی آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش بورا کروں گا۔ جب خاوند نے پیکہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں کیے ہیں کہ جوکہونگی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے ۔اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بہت پریشان ہوئے اتنی خوبصورت ، خوب سیرت ، اتنی وفادار اورخدمتگار بیوی کہدر ہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے یو چھنے لگے، بی بی! کیا تجھے مجھ کوئی تکلیف پینچی ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں ،، بی بی ، کیا میں نے آپ کی بے حد قدری کی ہے؟ ہر گزنہیں ،کوئی آپ کی امیدوں کوتو ڑا ہے ،کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ، پی بی ؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں ؟ کہنے لگی ہر گز نہیں تو پھر مجھ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلوجلدی چلتے ہیں ، چنانچے دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کاکسی وجہ ہے یاؤں اٹکا اوروہ نیچے گرے اوران کے جسم ہے خون نکلنے لگا، بیوی نے فوراْ دو پٹہ پھاڑااور خاوند کے زخم پرپٹی باندھی اس کے بعداسکوسہارا دیااور کہنے لگی کہ چلوگھر واپس چلتے ہیں ۔ میں آپ سے طلاق نہیں لیتی ، وہ حیران ہوئے کہ جبتم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اوراب کہتی ہو کہ طلاق نہیں جا ہے تو نہاب مجھے سمجھ میں آ سکا ، کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں ، وہاں جا کر میں آ پ کو بات بتادوں گی ۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے ، کہ مجھے بتاؤ تو سہی کیا بات ہے کہنے لگی آ پ نے چندون پہلی نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی ، کہ جس بند ہے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپراس طرح پریشانیاں آتی ہیں ، جس طرح یانی او نیجائی ہے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے ، میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فر ہان سنا میں ول میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی کوئی غمنہیں دیکھا ،کوئی مصیبت نہیں دیکھی ،تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آتا کی بات تجی ہے،ابیا تونہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو،میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو،میرے خاوندے آگر پروردگار محبت نہیں تو میں نے کہامیں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی ،اسلئے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات بوری کروں گا تومیں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق حیاہتی ہوں جس سے میرے

پروردگارمحبت نہیں کرتے ، پھر جب ہم حضور علیہ الصلوٰ قرالسلام کی خدمت میں علم حاصل کرنے کیلئے جارہے تھے ، یہ اللہ کاراستہ تھا ، آپ گرے اور خون نکلاتو میں فورا سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستہ کاغم پہنچا ، مصیبت پنجی ، یقینا اللہ تعالیٰ کو آپ سے بیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ناراضکی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے ، اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔

## حکومت تو کیا کو سجتی ہے

ایک دفعہ مجنون جار ہاتھا ان دنوں حضرت حسن طحضرت امیر معاویہ کے حق دست بردار ہوگئے تھے، اور حکومت ان کے حوالے کردی تھی ، ملاقات ہوئی سلام جواب ہوا، حضرت حسن نے فرمایا کہ میں خلافت سے دست بردار ہوگیا ہوں۔ اور میں نے حکومت انہیں کودے دی ، جن کو بجتی تھی ، جب اس نے سناتو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیک کو بحق ہے۔ حضرت نے فرمایا' انت مجنون' تو تو مجنون ہے تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون بڑگیا، دیوانہ تھا بچارہ اینے بس میں نہیں تھا۔

اللهى تبت من كل المعاصى ولكن حب ليلى لااتوب الله عن عبد ليلى لااتوب الله مين في مركز الله عن الله عن

اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تونے مجبورہوکر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مائلنے لگے۔

الهي لا تسلبني حبها ابداً

یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکالنا

ويرحم الله عبدا قال آمينا

اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کھے محبت میں دیواراور کتے کی قدم ہوسی

ایک مرتبہ مجنون کوکسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہاہے،اس نے پوچھا کہ مجنون ایسا کیوں کررہے ہو؟ مجنون نے کہایہ کتا لیل کی گلی ہوکر آیا ہے میں اس لئے اس کے باؤں چوم رہا ہوں۔ایسے مغلوب الحال اور فائز انعقل انسان کو مجنون پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے جسی فارسی کے شاعر نے یہی بات شعر میں کہی۔

پائے سگ بوسید مجنوں خلق گفتہ ایں چہ بود گفت گفتہ ایں چہ بود گفت گفت گا ہے ایں سکے درکوئے کیلی رفتہ بود مجنون کیلی کاطواف کیا کرتا تھا اور پیشعر بڑھا کرتا تھا

اَطُوفُ علی جدار دیار لیلی اُقبِلُ ذالجدار وذالجدرارا
وماحبُ الدیار شغفن قلبی ولکن حُبَّ مَنْ سَکَنَ الدیارا
(میں لیلی کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں۔ بھی یہ دیوار چومتا ہوں، بھی وہ دیوار چومتا ہوں، بھی وہ دیوار چومتا ہوں ان گھروں کی محبت میرے دل پڑ ہیں چھاگئی بلکہ اس کی محبت جوان گھروں میں رہے والی ہے )

کے انسانے زبان زوعام ہیں ، جب سپاہیوں نے کیٹی کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ کے انسانے زبان زوعام ہیں ، جب سپاہیوں نے لیلی کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ

ایک عام ی لڑکی تھی نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔اس نے لیلی سے کہا از دگرخو بال تو افزول نیستی گفت خامش چوں تو مجنون نیستی ( تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہنے لگی خاموش رہ چونکہ مجنون نہیں ہے۔۔۔۔۔)

### د یکھئے مگر مجنوں کی آئکھ سے

ایک بادشاہ نے کیل کے بارے میں سنا کہ مجنوں اس کی محبت میں ویوانہ بن چکا ہے ،اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کیلیٰ کو دیکھوں تو سہی چنا نچہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کیلیٰ کو دیکھوں تو سہی کہ اس کے ماں باپ نے کیا کہ اس کے رنگ کا کالاتھا اورشکل بھدی تھی ، وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے کیلیٰ (رات) سے مشابہت کی وجہ سے اسکو (کالی) کانام دیا ، کیلیٰ کے بارے میں بادشاہ کا تصور بیتھا کہ وہ بڑی ناز نمین اور پری چہرہ ہوگی مگر جب اس نے کیلیٰ کو دیکھا تو اسے کہا۔

از دگر خوبیاں تو افزوں نیستی دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تونہیں ہے ..... جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلی نے آگے سے جواب دیا .....گفت ِ خامش تو چوں مجنوں نیستی

ریت کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے اس پر انہوں نے کہا:

دید مجنون را کے صحرانورد کے دربیابال عمش نشستہ فرد ریگ کاغذ بود انگشتال قلم کے کی نمود سے بہرکس نامہ رقم گفت مجنول شیدا چسیت ایں کے می نوی نامہ بہر کیست ایں گفت مجنول شیدا چسیت ایں

گفت مثق اسم لیلی می گنم ہے خاطر خودرا تسلی می گنم ایک ایک سخم ایک بیاباں میں اکیلا بیٹا ہوا تھا، اور اپنی انگلیوں کوقلم ، اور کسی کوکوئی خط لکھ رہا تھا، اس نے کواس نے کاغذ بنایا ہوا تھا ، اور اپنی انگلیوں کوقلم ، اور کسی کوکوئی خط لکھ رہا ہے؟ مجنون نے پوچھا ، اے مجنوں شیدا تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام یہ خط لکھ رہا ہے؟ مجنون ماتا ہے تو کہا کہ یکی ہوا کہ جب دنیا کے مجبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ماتا ہے تو محبوب حقیق کے ذکرونام لینے برکس قدرو سکون ملے گا۔

### محبت وتو حید کا درس دیا بھی تو کس نے؟

حضرت جبنید بغدادی رحمته الله علیه فر ماتے تھے کہ مجھے تو ایک عورت نے تو حید سکھا دی،کسی نے یو چھا کہ،حضرت وہ کیے؟ فرمانے لگے کہ میرے یاس ایک عورت آئی جویردے میں تھی ، کہنے لگی کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا جا ہتا ہے۔ آپ بیفتو ی لکھ کردیں کہاس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے سمجھایا کہاللہ کی بندی!اگروہ اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنا جا ہتا ہے تو شریعت نے جارتک اجازت دی ہے تو میں کیے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بدکہا تواس عورت نے ٹھنڈی سانس لیا اور کہنے لگی کہ حضرت شریعت کا حکم راستہ میں رکاوٹ ہے ور نہ اگر اجازت ہوتی اور میں آپ کے سامنے چہرہ کھول دیتی اور آپ میرے حسن وجمال کود کیھتے تو آپ اس بات کولکھنے پرمجبور ہوجاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہواس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے فرماتے ہیں کہوہ تو بیہ بات کہہ کر چلی گئی مگر میرے دل میں بیہ بات آئی کہ اے اللہ آپ نے عورت کوحسن و جمال عطا کیا ، اس کوایے حسن برا تنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جس کی بیوی میں ہوں اب اس کومحبت کی نظر دوسریت کی طرف ڈالنے کی اجازت نہیں ،تواے پروردگار تیرےاپے حسن و جمال کا کیا عالم ہے ....!!! آپ کہاں پیند کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ محت کی نظر کسی غیر کی طرف اٹھا سکے۔

## برغم مجھے منظور مگر محبت میں شرکت .....

حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبین نے تو حیر سکھائی،
کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دھو بی رہتا تھا،
میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی حجمت پر بھٹا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کررہا تھا، ہمسایہ سے میں نے ذرااو نچا او نچا ہو لئے کی آ واز تی پوچھا، بھئی خیریت تو ہے کیوں او نچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پنہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھلا رہی تھی وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی د کھے تیری خاطر میں نے تکیفیس برداشت کی فاقے کا نے ،سادہ لباس پہنا ،مشقتیں اٹھا ئیں ، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کی اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کیلئے اب بھی تیارہوں ، لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سواکسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارانہیں ہوسکتا، مگر تیرے ساتھ بھی میں نہیں رہ سکتی ،فرماتے ہیں کہ یہ بات می کرمیں نے قرآن پرنظر ڈالی تو قرآن مجید کی میں نہیں رہ سکتی ،فرماتے ہیں کہ یہ بات می کرمیں نے قرآن پرنظر ڈالی تو قرآن مجید کی میں نے نہ اللہ لایک فیفر گائی گئی نے میا کہ اللہ کا یک فیفر گئی ہے اس کے گئی تو میرا تیرا گزارانہیں جو ساتھ معاف کردوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گاتو میرا تیرا گزارانہیں ہو سکتا معاف کردوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گاتو میرا تیرا گزارانہیں ہو سکتا معاف کردوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گاتو میرا تیرا گزارانہیں ہو سکتا

## شبلی جوشد محبت میں نه د کھلا .....

ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ وضوکر کے گھر سے نکلے ، راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ، شبلی ! ایسا گتا خانہ وضوکر کے تو میر کے گھر کی طرف جارہا ہے وہ ہم گئے اور بیچھے بٹنے لگے ، جب وہ بیچھے بٹنے لگے تو وہ دوبارہ الہام ہوا شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھا تا ہے ، حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ یہ سن کر دبک کر بیٹھ گئے ، پھرتھوڑی در کے بعد الہام ہوا ، شبلی ! تو ہمیں اپنا صبر دکھا تا ہے بالآخر کہنے لگے ، اے اللہ میں تیرے بعد الہام ہوا ، شبلی ! تو ہمیں اپنا صبر دکھا تا ہے بالآخر کہنے لگے ، اے اللہ میں تیرے بی سامنے فریا دکر تا ہوں ، اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بیارے کے ساتھ ذرامحبت کی

باتیں کرنا جاہتے تھے۔

#### ناز کامعاملہ ہی الگ ہے

حضرت جبلی رحمته الله علیه پرایک مرتبه عجیب کیفیت تھی الله تعالی نے ان کے دل میں الہام فرمایا جبلی کیا تو بہ چا ہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں میں کھول کر ظاہر کر دوں تاکہ تھے دنیا میں منھولگانے والا ندرہ وہ بھی ذرانا زے موڑ میں تھے لہذا جب بیالہام ہوا تو وہ ای وقت الله رب العزت کے حضور کہنے گئے ،الله کیا آپ چا ہے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کھول کر لوگوں کو ظاہر کر دوں تاکہ آپ کو دنیا میں تجدہ کرنے والا ندرہ ، جیسے رحمت کھول کھول کر لوگوں کو ظاہر کر دوں تاکہ آپ کو دنیا میں تجدہ کرنے والا ندرہ ، جیسے ہی یہ بات کہی او پر سے الہام ہوا جبلی! نہ تو میری بات کہنا اور نہ میری تیری بات کہتا ہوں ، سوچئ تو سہی کہ نسبت کی وجہ سے الله تعالی آپ بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز و شفقت کی با تیں کرتے ہیں۔

#### محبت ميں رابعہ بصريد كاغلبۂ حال

رابعہ بھریہ ایک ہاتھ میں پانی کیکر دوسرے میں آگ کے کرایک بار جارہی تھیں،
اور کہہ رہی تھیں کہ آگ ہے میں جنت کوجلاؤں گی اور پانی ہے جہنم کو بجھاؤں گی تاکہ
لوگ جنت اور جہنم کیلئے عبا دت نہ کریں، بیرابعہ بھریہ کے غلبۂ حال کا واقعہ ہے،
حضرت مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رابعہ بیچاری بھیدے واقف ہوتی
تو وہ ایسا کا م نہ کرتی، اسلئے اللہ تعالی خود جنت کی طرف بلارہے ہیں۔ 'واللہ یک ٹو کہ والسیٰ داولدی
السیٰ داوالسک میں ، اور جس کی طرف اللہ بین اس کی طرف جانا عین منشائے خداوندی
ہوتا ہے ۔ اللہ والوں کی محبت اللی کے غلبہ میں ایس باتیں کرجانا میہ محبت کی وجہ سے
ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت اللی کے غلبہ میں ایس باتیں کرجانا میہ محبت کی وجہ سے
ہوتا ہے۔

### نفساني اوررحماني محبت كابدليه

حضرت یوسف علیہ السلام ایک جگہ ہے جارر ہے تھے آ وازسنی کہ ویرانہ میں کوئی

آواز دے رہا ہے۔ (سبکان مَنْ جَعَلَ الْمُلُوكَ عَبِيْدًا بِالْمَعْصِيَّةِ وَجَعَلَ الْعَبِيْلُ مِلُوكًا بِاللَمَعْصِيَّةِ وَجَعَلَ العَبِيْلُ مُلُوكًا بِالطَاعةِ ) پاک ہے، وہ ذات جس نے بادشا ہوں کو نافر مانی کی وجہ سے غلام بنادیا اور غلاموں کی فرما نرداری کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بنادیا۔ سبحان اللّہ واقعی اللّہ تعالیٰ اللّٰی ہی ذات ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے برا ھیا تو کون ہے؟ کہنے گئی 'ان اللّٰتی اشتریتك بالجواهر والنهب والفضة ''میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں سونے ، عاندی ہیرے اور موتوں کے بدلے خریدا تھا اللّٰہ اکبر ، زینا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی محبت تھی ملکہ سے ہٹا کے بھارن بنادی گئی ، اور یوسف علیہ السلام کو اللّہ تعالیٰ سے محبت تھی اللّٰہ اللّٰہ کی سے نکال کروقت کا بادشاہ بنادیا۔

یمی نفسانی اور رحمانی محبت میں فرق ہے، ہردور ہرزمانہ میں جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچائیں گے اور جوز لیخا کے نقش قدم پر مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا، اللہ تعالی اسے ملکہ کے درجہ سے ہٹا کراس کو بھاران بنا کر کھڑا کر دیں گے، اس لئے اللہ کی محبت اصل ہے، ہمیں اللہ تعالی سے اللہ کی محبت ما تکنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی کی محبت جب دل میں ہوتو پھڑم نم نہیں رہتا۔

کریم مجھ پر کرم کر بڑے عذا ب میں ہوں

کریم محبت کی شمع کہاں جاتی ہے ؟ .....

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے گئے کہ اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی ہے فرشتہ نے کہا کہ تمہارا نام نہیں ہے تو کہنے گئے کہ ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھو، وہ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا اور چلا گیا ، پھر کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھا دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لکھ رہا ہے بوچھا کیا لکھ رہے ہو کہنے لگا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ اچھا میرانا م بھی کہیں ہے تو اس نے دکھایا کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اس صفحہ کے سب سے اوپر ابراہیم بن ادھم کا نام لکھا ہوا تھا اللہ نے فرمایا کہ جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں اس لئے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

## ديدارالهي كاية سخة بھي عجيب

ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک آ دمی آیا وہ کہنے لگا، حضرت! ذکر واذ کار اور عبادات میں زندگی گذرگئ ہے مگر میرادل ایک تمنا کی وجہ ہے جل رہا ہے، جی جاہا کہ آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کر دوں، آپ نے پوچھا کونمی تمناہے؟ کہنے لگا حضرت، امام احمد بن صنبل رحمتہ اللہ علیہ کوخواب میں سومر تبداللہ کا دیدار ہوا تھا، میر ابھی جی جا ہتا ہے کہ مجھے بھی اینے خالق کا دیدار نصیب ہوجائے۔

حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی حاذق طبیعت تھے، فرمانے لگے، اچھاتم آج عشا کی نماز پڑھنے سے پہلے سوجانا اس میں حکمت تھی مگر وہ بندہ سمجھ سکا، وہ گھر آیا جب مغرب کے بعد کا وقت ہوا تو سو چنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہتم عشاء کی نماز پڑھے بغیر ویسے ہی سوجانا ،لیکن فرض تو بالآخر فرض ہے چلو میں فرض پڑھ کرسنت جچوڑ کر سوجاؤں گا اور بعد میں پڑھلوں گا، چنانچہ وہ فرض پڑھکرسوگیا۔

رات کوخواب میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ سُلی اُنی کے اسے فرمایا: ''تم نے فرض تو پڑھ لئے مگر سنتیں کیوں نہ پڑھی۔''اس کے بعداس کی آنکھ کھل گئی ، صبح آگر اس نے حاجی صاحب کو بتایا ، حاجی صاحب نے فرمایا : اواللہ کے بندے! تو نے اتنے سال نمازیں پڑھتے گزار دیئے ، بھلا اللہ تیری نماز قضا ہونے دیئے ، بھل اللہ تیری نماز قضا ہونے دیئے ، بھی ایسا نہ ہوتا بلکہ وہ تیرے مملوں کی حفاظت فرماتے ، اگر تو مغرب کے بعد سوجاتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا وہ مختجے جگا بھی دیتے اور مختجے عشاء کی تو فیق بھی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا وہ مختجے جگا بھی دیتے اور مختجے عشاء کی تو فیق بھی

عطا فر ما دیتے مگر تو راز کونہ مجھ سکا ، تو نے فقط سنت جھوڑیں تو محبوب سکی تایا کہ کا دیدار ہواا گر تو فرض جھوڑ دیتا تو تچھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوجا تا۔

> جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصورِ جاناں کیے ہوئے شربت ویدار سے روزہ کا افطار

مواہب لدنیہ میں واقعہ ہوا ہے کہ عبداللہ بن مخز ومدر حمتہ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے انہوں نے وعاتمی کہا ہے اللہ جنگ بمامہ کیلئے جار ہا ہوں اب اس جنگ میں میر ہے جم کے ہرعضو کے اوپرزخم آئے ، یہ دعاما نگی اور وہ واقعی ایسا ہی ہوا کہ ان کو گھسان کے رن میں اس طرح گھر گئے کہ ان کے جسم کے ہر ہرعضو پرزخم آئے جب زخمی حالت میں تھے اور روح پرواز کرنے کے قریب تھی ایک مسلمان قریب ہوا تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کو پانی پلاؤں آپ کے جسم کا ہر ہرعضو زخمی ہو چکا ہے تو عبداللہ بن مخز ومد فرمانے لگے کہ نہیں میں اس وقت دروز ہے کی حالت میں ہوں شریت و بدار سے اپنے روز ہے کا افطار کرنا جا ہتا ہوں ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔اللہ اکبر .....

الله تعالیٰ اس محبت کا تھوڑ سانشہ ہمیں بھی عطافر مادے پھر ہمیں عبادات کے اندر سکون نصیب ہوجائے گا۔ اس لئے کہا کہ (العشق ناریحرق ماسوی الله )عشق ایک آگ ہے جو ماسوااللہ کوجلار کھ دیتی ہے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے غیر سے انسان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔

عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماسوی معثوق سب کچھ جل گیا

تیخ لاسے قتل غیر حق ہوا دیکھئے بھر بعد اس کے کیا بچا پھر بچا اللہ باقی سب فنا مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا محبت ِ الہی آخر تو سنجال لیتی ہے .....

امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گومسلمان تھا دفتر میں کام کرتا تھا ، دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی ہے اس کا تعلق بن گیا ،اوراس کی محبت کا پیعلق اتنا بڑھا کہ اس نے بیمحسوں کیا کہاب میں اس کے بغیرنہیں رہ سکتا ، چنانچہاس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں ، اس کے والدین نے کہا کہ ہماری كنڈيشن ہے كہميں عيسائى بنايڑے گا، والدين سے قطع تعلق كرنايڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے،جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے ،اگرآپ بیشرا کط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ پیجذبات میں اس قدرمغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے پیتمام شرائط قبول کرلی، ماں باپ سے رشتہ ختم ،عزیز وا قارب سے رشتہ ختم ،عزیز وا قارب سے رشتہ ختم ، ملک ہے رشتہ فتم اور جس کمیونٹی میں بیر ہتا تھا ، ان سب ہے رشتہ فتم ،حتی کہ بیہ عیسائی بن کرعیسائیوں کے ماحول میں زندگی گذارنے لگ گیا،اوراس نے شادی کرلی، مسلمان بڑے پریشان بھی بھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگریدان سے ملنے ہے بھی تبھرایا کرتا تھا تبھی کہیں کسی کود مکھے لیتا تھا تو دور کتر ا جاتا تھالوگ بالآخر تھک گئے ، کسی نے کہا کہ اس کے دل پرمہرلگ گئی ،کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سوداخر بدا .... ہرایک اپنی اپنی باتیں تھیں۔

تین چارسال اس حال میں گذرگئے ، یہاں تک کے دوست احباب سب کی یادواشت سے بھی نگلنے لگ گیا ، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا ، ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کیلئے درواز ہ کھولاتو دیکھا کہ رینو جوان آیا اس نے وضوکیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا ، امام صاحب بڑے جیران ، ان کیلئے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی نماز بڑھائی اور میں بیٹھ گیا ، امام صاحب بڑے جیران ، ان کیلئے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی نماز بڑھائی اور

اس کے بعداس سے سلام کیا پھراس ساکو لے کرا پنے تجر نے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا ابو چھا کہا آج بڑی مدت کے بعدزیارت نصیب ہوئی ،اس وقت اس نے اپنی حالت بنائی کہ میں نے اس لڑکی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کردیا ، کچھا پناضا نع کردیا ،کیک جس گھر میں رہتا تھا میر سے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا ، میں جب بھی آتا جاتا ، اس پر میری نظر پڑتی ، تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میر ہے مولی کا کلام ہے ، یہ میر سے اللہ کا قرآن ہے اور میر سے گھر میں موجود ہے میں اپنے نفس کو ملامت کرتا۔

انگلا قرآن ہے اور میر سے بھے ،لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے ، اس

اس سے محبت ضرور کرتا ہوں اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے ، اس طرح کئی سال گذر تے ہوئے اس طرح کئی سال گذر تے ہوئے اس طرح کئی سال گذر تے ہوئے اس عمول میں نے گذرتے ہوئے اس عبد پرنظر ڈالی مجھے قرآن نظر نہ آیا ، میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟

اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے، اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی ؟ اس نے کہا ہاں، یہ وہاں ہے واپس گیا اور کوڑے بھیننے کی جگہ ہے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا، جبلا کی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کور گھنا چاہتا ہوں، اس لڑی نے جب ویکھا کہ یہ تو عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام ہے ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی ہم ہمیں اسمیں ہے کی ایک کے یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی ہم ہمیں اسمیں ہے کہا تو میرے لئے یہ زندگی یا رہوں گی ہم ہمیں اسمیں نے لیے دندگی کے بہتر کرنا ہوگا وہ کہنے دگا کہ جب اس لڑی نے یہ کہا تو میرے لئے یہزندگی کیا بھی وہ کہنے وہ کہنے دل ہے بوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تعمیل کیلئے وہ کہنے کہ کرالیا جو تھے نہیں کرنا جا ہے تھا۔

آج تیرارشته پروردگارے بمیشه کیلئے ٹوٹ جائے گا۔اب تو فیصله کرلےاب تو

اس کے ساتھ رہنا جا ہتا ہے، جب میں نے دل میں بیسوجاتو دل نے بیآ واز دی کہیں میں اپنے مولی نے بیآ واز دی کہیں میں اپنے مولی سے بھی بھی نہیں کٹنا جا ہتا میں نے لڑگی کوطلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کیلئے رکامسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کی کم کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔

## محبت الہی کے کیسے اسیر ہو؟ .....

حسن بصری رحمته الله علیه فر ماتے تھے کہ مجھے جاروا قعات زندگی میں بڑی عجیب لگے،لوگوں نے کہا کہ وہ کو نسے؟ کہنے لگے کہ .....

﴿ ا ﴾ ۔۔۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا، تو میں نے نوجوان ہے سوال کیا کہ بتاؤ پر روشنی کہاں ہے آئی تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ بیر روشنی کہاں ہے آئی اس نے پھونک مارے کے چراغ بجھایا ، اور کہنے لگا حضرت جہاں جلی گئی وہاں سے آئی تھی ، فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی حاضر جوانی کے او پر آج تک جیران ہوں۔

﴿٢﴾ ....ایک مرتبدی باره سال کی لاکی آرہی تھی اس کی بات نے مجھے جیران کردیا،

بارش ہوئی تھی ، میں مسجد جار ہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز کیکر آرہی تھی ، جب ذرامیر ب

قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذراستہ کل کرقد م اٹھانا ، کہیں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا،

آپ ذراستہ جل کرفتہ م اٹھانا اگر آپ پھسل گئے تو بچر قوم کا کیا ہے گا؟ کہا ک

لاکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اس لاکی نے کہا تھا کہ آپ سنجل کرفتہ م اٹھانا آپ

پھسل گئے تو بھر قوم کا کیا ہے: گا؟ .......

﴿ ٣﴾ ....ایک مرتبه میں نے ایک مخنث کودیکھا جب اسے پنة جل گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو مجھے کہنے لگا کہ میر اراز نہ کھولنا اللہ تعالی قیامت کے دان تمہارے رازوں پر بردہ ڈالیں گے۔

ج بہ ﴿ ہم ﴾ ۔۔۔۔ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چبرے کھلے سرا سکے آگے ہے گزری اس نے سلام پھیبرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہے لگا تجھے شرم نہیں آئی ، دھیان نہیں نگے سر کھلے چرکے ساتھ ، میں نماز پڑھ رہاتھا تو میر ہے آگے ہے گزرگئی ، اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میر ہے میاں نے مجھے طلاق دیدی اور میں اس وقت غزدہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں ، میں اس حالت میں آپ کے سامنے ہے گزرگئی ، مگر جیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوندگی محبت پر اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے ہے گزر نے کا پتے نہیں نہ چلا اور تم اللہ کی محبت میں کیے گرفتار ہو کہ گھڑے پر وردگار کے سامنے ہواور وکھ میرا چرر ہے ہو، حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی ہے بات مجھے وکھ میرا چرر ہے ہو، حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی ہے بات مجھے آج تک یا د ہے ۔ اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے ۔ نیچ منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارانا م لے د ہے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارانا م لی ورادا کی کا رائیا۔ ہماری نماز کی توجہ عالم ہونا یہ چاہے تھا۔

## محبت کی حقیقت ان سے پوچھو.....

امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے محبت کالفظ آیا تو فرمایا کہ اگراس لفظی معنی پوچھنا ہوتو ہم بھی بتادیں گے، شش اقسام میں بیکونسا لفظ ہے ہفت اقسام میں کونسا ہے، باب اس کا کونسا ہے، بیتو ہم بھی بتادیں گے، لیکن اس کی حقیقت پوچھنی ہوتو حمہیں فلاں شخ کے پاس جانا ہوگا، وہ حمہیں اس کی حقیقت سمجھا ئیں گے، اسی طرح امت کے علماء، وقت کے مشائخ کے ساتھ ایک رابطہ رکھتے۔

## جدهرمولی ادهرشاه دوله.....

ایک بزرگ ہیں شاہ دولہ ، انگی بستی کے قریب ایک بند باندھا ہواتھا ، سیلاب آتا بستی ڈو بنے کا خطرہ ہوتا ، اس لئے لوگوں نے بندھ باندھ دیا ، ایک دفعہ پانی بہت زیادہ آگیا ، اور ایک جگہ ڈر ہوا کہ کہیں بندٹوٹ نہ جائے لہٰذالوگ ان کے پاس گئے کہ جی دعا کر ہیں کہیں بندٹوٹ نہ جائے ، وہ اپنا کدال لے کرآئے اور اس جگہ کودیکھا جہاں دعا کریں کہیں بندٹوٹ نہ جائے ، وہ اپنا کدال لے کرآئے اور اس جگہ کودیکھا جہاں

ے ٹوٹے کا خطرہ تھااوراس کو کھودنا شروع کردیا ،لوگ جیران کہ حضرت ہم تو آپ کواس
لئے لائے کہ بندٹوٹے نا آپ الٹا کھودرہے ہیں ، کہنے گئے:۔ جدھرمولی ادھر شاہ دولہ'
اگر میرے رب کوتو ڑنا منظور دہے تو میں خود ہی کیوں نہتو ڑوں د؟ توان کی دعا کی
بہ عاجزی اللہ کو پہندآ گئی اور پانی گھٹنا شروع ہو گیا ،سیلا ب جہاں سے آیا تھاو ہیں واپس
ہوگیا اللہ والے سرایاتشکیم ورضا ہوتے ہیں۔

### حضرت شبلی گورنری ہے فقیر تک

عباسی دورخلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھیں مختلف علاقوں کے گورنراینے اپنے وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے حکومتی نظم ونسق چلارہے تھے۔اکثر اطراف وجوانب سے عدل وانصاف کی خبریں مل ر بی تھی ، تا ہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوں ہور ہی تھی ، خلیفهٔ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کومرکز میں طلب کیا جائے اوراجھی کارکر دگی دکھانے والوں کو انعام واکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کوبھی اصلاح احوال کی ترغیب ہو۔ چنانچے فرمان شاہی چند دنوں میں ہرعلاقے میں پہنچے گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مراکز میں انتھے ہوں ا۔ بالآخر وہ دن آپہنچا، جس کیلئے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کوجمع کیا۔بعض اچھی کارکر دگی دکھانے والوں کوخصوصی لطف واکرام سے نواز ااور بقیہ حضرات کونفیحتیں کیں محفل کے اختتام پرخلیفہ نے سب حضرات کواپنی طرف سے خلعت عطا کیا اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا ۔ .....سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کرا گلے دن دعوت میں آئے۔ پر تکلف کھانوں اورلذیذ بچلوں کی ضافت سے لطف اندوز ہوئے ۔ کھانے کے بعد تبادلہ ُ خیالات اور گذارش احوال واقعی کی محفل گرم ہوئی ۔سب لوگ انتہائی خوش تھے۔خلیفہ ُ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی ۔عین ای ونت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی وہ اسے اپنی قوت سے دیار ہا

تھا۔ تھوڑی دیر کی کھنٹش کے بعد گورز کو دو تین چھینکس اکھی آئیں تھوڑی دیر کیلئے محفل کا ماحول تبدیل ہوا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبعی امرے۔ مگرجس گورز کو چھینک آئی وہ سب کی محسوس کر رہاتھا کیونکہ اس کی ناک سے چھموادنکل آئی قا جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورز نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی خلعت کے ایک کونے نے سے ناک کوصاف کر لیا۔ سب اللہ تعالیٰ کی شان کہ عین اس لمحے خلیفہ کو قت اس گورز کی طرف دیکھر ہاتھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کر دہ خلعت کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کوصاف کیا گیا ہے۔ تو اس غصے کی انتہانہ دہ خلعت شاہی کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس سے خلعت واپس لے لی اسے دربار دسے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک مل گئیں اور سب گورز حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسانہ ہو۔

وزیریا تدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ
آپ محفل برخواست کر دیں ، چنانچ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورز
حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اوروزیر باقی رہ گئے۔
تھوڑی دویر دونوں حضرات خاموش رہے اوراس ناپسندیدہ واقعے پر متأسف تھے۔
.....تھوڑی دیر بعد دربان نے آکر اطلاع دی کہ کہ نہاوند کے علاقے کا گورز شرف
باریا بی چاہتا ہے خلیفہ نے اندرآنے کی اجازت دی۔ گورز نے اندرآ کرسلام کیااور
پوچھا کہ چھینک آنااختیاری امرہ یا غیراختیاری امرہ ؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت
کو بھانپ لیا اور کہا کہ جہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جاؤا پنا کام کرو۔ گورز نے
دوسراسوال پوچھا کہ جس آدمی نے خلعت سے ناک صاف کی اس کی سزا بہی لازمی تھی
کہ بھرے دربار میں ذلیل کردیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جاسی تھی۔

یہ سوال سن کرخلیفہ نے کہا تہارے سوال سے محاہے کی ہوآتی ہے میں تہمیں تنبیہ

کرتاہوں کہ ایسی بات مت کرناور نہ بچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات میں سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو خلعت پہنائی اور اس نے خلعت کی ناقدری کی تو آپ نے سردر بار اس کو ذلیل ورسوا کر دیا مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی خلعت انسانی کی قدر کروں تا کہ مشرکی ذلت سے نے سکوں۔ گورنر یہ کہ کہ کراور گورنری کولات مارکر در بارسے باہرنکل گیا۔

باہرنکل کرسوچا کہ کیا کروں تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کا حاصل کرنا جا ہے۔

# شيخ شبلى رحمته الله عليه محبت ومعرفت كى دكان ميں

حضرت جبنید بغدادی رحمتہ اللّٰہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے یاس باطنی نعمت ہے۔ آپ بینعمت عطا کریں جاہے اس کومفت دے دیں یا جاہیں تو قیمت طلب کریں ۔حضرت نے فر مایا کہ قیمت مانگیں تو تم دے نہیں سکو گے اور اگرمفت دیں توخمہیں اس کی قدرنہیں ہوگی ۔ گورنر نے کہا پھر آپ جوفر مائیں میں وہی کرنے کیلئے تیارہوں ۔حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ یہاں کچھ عرصہ ر ہو۔ جب ہم دل آئینے کوصاف یا ئیں گے تو پیغمت القاوعطا کر دیں گے ۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے یو چھا کہتم کیا کرتے ہو۔عرض کیا فلاں علاقے کا گورنرر ہاہوں۔فر مایا احچھاجاؤ بغدادشہر میں گندھک کی دکان بناؤ گورنرصاحب نے شہر میں گندھک کی دکان بنالی ۔ایک تو گندھک کی بد بواور دوسرے خریدنے والے عامۃ الناسٰ کی بحث وتکرار ہے گورنرصاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی ۔ جاررونا جارا یک سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت ایک سال کی مدت پوری ہوگئی ہے۔حضرت جنید بغدادی رحمتهالله نے فرمایا اچھاتم دن گنتے رہے ہوجاؤا یک سال دکان اور چلاؤ۔اب د ماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگروفت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فر مایا گورنرصا حب آپ دوسراسال مکمل ہوگیا۔عرض کیا پیتنہیں۔ حفرت نے کشکول ہاتھ میں دے کرفر مایا جاؤ بغدادشہر میں بھیک مائلو۔ گورنرصاحب
جران رہ گئے ۔حضرت فر مایا اگر نعت کے طلب گار ہوتو تھم کی تغییل کروور نہ جس راست
سے آئے وہ ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنرصاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور
بغدادشہر میں چلے گئے۔ چندلوگول کوا کی جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر
پخھ دے دو، انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے کیا کام
چورشر نہیں آتی ما نگتے ہوئے۔ جاؤ محنت مزدوری کرکے کھاؤ۔ گورنرصاحب نے جلی گئ
سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قبر درویش برجان درویش والا معاملہ۔ عجیب بات تو بیھی کہ
پوراسال دریوزہ گوئی کرتے رہے کہی نے پچھ نہ دیا ہرا یک نے چھڑکیاں دیں۔ یہ باطنی
اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی عیات گورنرصاحب کے دل سے عجب اور تکبر
نکالنا چا ہے تھے۔ چنانچہ ایک سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنرصا حب کے دل
میں یہ بات اثر گئی کہ میری کوئی وقعت نہیں اور مانگنا ہوتو مخلوق ہوتو مخلوق کے بجائے
میں یہ بات اثر گئی کہ میری کوئی وقعت نہیں اور مانگنا ہوتو مخلوق ہوتو مخلوق کے بجائے

ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه نے بلاکرکہا کہ گورنرصاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی ، فر مایا: اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں ۔ گویا تین سال کے مجاہدے کے بعدا پنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی مگر شبلی رحمته الله علیه کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا ۔ اب حضرت ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آئکھیں بھیرت سے مالا مال ہوتی گئیں ۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایس تبدیلی آئی کہ دل محبت الله سے لبرین ہوگیا ۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمتہ الله علیہ نے ایک دن بلایا اور فر مایا: کہ شبلی رحمتہ الله علیہ آپ نہا وند کے علاقے کے گورنر رہے علیہ نے کئی پرزیادتی کی ہوگی ، کسی کاحق د بایا ہوگا ۔

آپایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کاحق آپ نے پامال کیا۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی ۔حضرت کی تو جہات تھیں چنانچہ تین دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہوگئی۔حضرت جنیر بغدا دی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ باطن کی نسبت اس وفت تک نصیب نہیں ہوسکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اورایک ایک آ دمی ہے معافی مانگی لیعض تو جلدمعارف کردیا۔بعض نے کہا کہتم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا ہم اس وقت معاف نہیں کریں گے۔ جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہ کریں گے جب کہ ہمارے مکان کی تغییر میں مز دور بن كركام نهكرو،آپ ہرآ دى كى خواہش كے مطابق اس كى شرط پورى كرتے۔ان سے حق بخشواتے رہے حتی کہ دوسال کے بعد واپس بغداد پہنچے ۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے یا نچ سال عرصہ گزر گیا تھا۔مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کرنفس مرچکا تھا۔''میں'' نکل گئی تھی باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ پس رحمت الٰہی نے جوش مارا اورایک دن حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس چرکیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، یاؤں کا چلنا بدل گیا، دل ود ماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تاروپور بکھر گئے ۔معرفت الہی سے سینہ پرنور ہو کرخزینہ بن گیا اور آپ عارف اللّٰد بن گئے \_

> جودنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا ہمیشہ وہ رائج و الم دیکھتے ہیں گڑکے بدلےسونے کی انگوهمی

شیخ سعدی رحمته الله علیه نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا ساتھا تو میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی، میں انگوٹھی بہن کر باہر نکلا تو مجھے ایک ٹھگ مل گیا، اس کے پاس گڑکی ڈ لی تھی ، اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ چکھو، میں نے گڑکو چکھا تو میٹھا لگا بھروہ کہنے لگا کہ اب اپنی انگوٹھی کو چکھو، جب میں نے اپنی میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھو، جب میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھا تو میٹھا لگا بھروہ کہنے لگا کہ اب اپنی انگوٹھی کو چکھو، جب میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھا تو بچھا لئے دے دواور انگوٹھی کو چکھا تو بچھا لئے تا ہوں نہ ہوئی وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بے لذت چیز دے دواور

لذت والی چیز لے لومیں نے اس کی باتوں میں آکراسے سونے کی انگوشمی دے دی اور گڑ کی ڈلی لے لی۔ اسی طرح اگر محبت الہی کی قدر و قیمت ہمارے دل میں نہ ہوتو آدمی غفلت ومعصیت کی وجہ سے اس کوضائع کر دیتا ہے۔

> حسن فانی کی سجاوٹ پر نہ جا بیہ منقش سانپ ہے ڈس جائیگا

محبت كيلئے ہاں تو كہدديں

ایک بندے کی جھونپڑی تھی سرکنڈے کی بنی ہوئی ، ایک ہاتھی والا کہیں ہے آگیا ہاتھی والے نے اس جھونپڑی والے ہے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چا ہتا ہوں ، اس نے کہا کہ بی آپ سے دوستی کرنا چا ہتا ہوں ، اس نے کہا کہ جی میں تو ہاتھی والے ہیں ہاتھی لے کہا کہ جی میں تو ہاتھی آئہیں سکتا ، تو ہاتھی والے ہیں ہاتھی لے کرآئیں گی والامسکرایا اور کہنے لگا کہ بس ہاتھی والامحبت کے افر ارکرنے براس کی جھونپڑی کوئل بنا سکتا ہے۔

بالكل يهي معامله پروردگارنے قرآن پاک ميں فرماديا:

﴿ اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوْ ا ﴾ الله تعالی دوست ہے ایمان والوں کی مثال ہاتھی والے کی ماب اگرمومن ہاں کہہ دے، والے کی طرح ہے اورمومن کی مثال جھونیر کی والے کی ،اب اگرمومن ہاں کہہ دے، الله تعالیٰ آپ سے دوئی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی دوئی پر لبیک کہنا چاہتے ہیں تو آپ پروردگار ہماری جھونیر طیوں کوکل بنادیں گے اور محبت کے آداب خود سکھا کر ہمیں اپنی محبت کی فعمت خود عطافر مادیں گے تو بڑے کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے۔ اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِینَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّ

دنیا کی محفلوں سے اکتایا گیا ہوں یارب کیا لطف انجم کا جب دل ہی بچھ گیا

#### محبوب ملاسب يجهملا

سبتگین بادشاہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا ، ایک مرتبہ دوسری بیو یوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی فلال بیوی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حالا نکہ حسن میں ہم اس سے زیادہ ہیں مجھداری میں بھی ہم ان سے زیادہ ہیں آخر آسمیں کونی ایسی خاص بات ہے،ہمیں تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا ،مگر آپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اٹھتی ہیں وہ کسی دوسری بیوی پرنہیں اٹھتیں ،آخراس کی کیا دجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا ،احچھا ، میں بھی اس بات کا جواب دے دول گا،اس کے بعداس کی بیویاں یہ بات بھول گئیں۔ ایک دن سبکتگین نے اپنے گھر کے حن میں بیٹھ کر کہا کہ آج میں اچھے موڈ میں ہوں اس لئے آج میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہرایک کواچھے اچھے انعام سے نوازوں ، وہ یہ بات س کرخوش ہوگئیں کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گامنحن میں سونے جاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگادیئے گئے ، بادشاہ نے ان سب کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ،ان میں ہے جس چیز پر جو بیوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وه چیز انعام کےطور پر دی جائیگی ، چنانچے جس وقت میں اشار ہ کروںتم دوڑ کراپنی پیند کی چیز یر ہاتھ رکھ لینا ، بیویاں تیار ہو گئیں اورانہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جمالیں ،کسی نے یا قوت کے اوپر ،کسی نے ہیرے کے اوپرکسی نے سونے کے اوپر ،کسی نے جاندی کے اوپر، بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویوں نے دوڑ کراپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیےلیکن وہ بیوی جس پراس کی محبت کی خاص نظررہتی تھی ، وہ اپنی جگہ کھڑی رہی ، جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے ہیں ،مگراس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہننے لگیں اور بادشاہ ہے کہنے لگیں ، بادشاہ سلامت! ہم کہا کرتی تھیں کہ بیہ بیوقوف ہے اورا سکے اندرعقل کی تمی ہے ، اور آج اس کی عقل کی کھل کر سامنے آگئی ہے بیتو بس سوچتی ہی رہی لہذا آج اس کے لیے پچھنہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اس سے یو چھا،اےاللہ کی بندی! تونے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ کہنے لگی،

بادشاہ سلامت میں پوچھنا جا ہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی، وہ چیز اس کی ہوجا ئیگی، بادشاہ نے کہاں، ہاں یہی تو میں نے کہا ہے، اس نے بیسناتو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور کہنے گئی، بادشاہ سلامت جب میرے ہو گئے تو پھر سارا خزانہ میرا ہو گیا۔ بادشان نے اسکی بیہ بات من کراپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی اس عقلمندی اور محبت کی وجہ سے، میں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے، تو کا مُنات کی چیزیں اس لئے مسخر ہوجاتی ہیں۔

محبت الهي ميں مولا نامحمة على جو ہرسرشار

مولا نامحمعلی جوہر قریب زمانہ میں ایک ہزرگ گذرہے ہیں ، ہار نقشبندی ہزرگوں کے سابیر ہے ان سے تربیت پائی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت بھردی ۔ دل میں عہد کرلیا کہ سلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی ۔ میں اس وقت تک قلم کے ذریعہ سے جہاد کرتارہوں گا۔ چنانچہ انگلینڈ تشریف لے گئے ، وہاں کے اخبارات میں اپنے مضامین لکھتے تھے کہ انگریزوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو آزادی دے دی قلمی جہاد کرتے رہے اور بینیت کرلی کہ جب تک آزادی نہیں مل جاتی واپس کے گھرنہیں جاوئ گی ، اسی حالت میں کئی مرتبہ ان کو تکالیف بھی آئیں ، جیل میں بھی ڈرالے گئے ۔ انہوں نے جیل میں چنداشعار لکھے، فرماتے ہیں :

تم یونہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے پر غیب میں سامان میرے لئے ہے تو خیب میں سامان میرے لئے ہے تو خیر میں کہہ دے تو حید سے خدا حشر میں کہہ دے ہے بندہ دوعالم سے خفا تیرے لئے ہے

## محبت الہی کی برکت سے ہو گئے سب اپنے

شیخ عبدالواحدرحمتهالله علیه فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے دعاما نگی کہ اے اللہ آپ نے جس کو جنت میں میر اساتھی بنانا ہے دنیامیں میری اس سے ملا قات کراد بچئے ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گئیا کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی ہے گی ، چنانچہ میں اس بستی سے باہرنکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چررہی ہیں اورادھر ادھر بھا گتی نہیں ہیں ، اورایک عورت درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے پیہ دیکھا کہ جہاں بکریاں چررہی تھیں اس چرا گاہ کے کنارے پر مجھے کچھ بھیڑیئے بیٹھے نظر آئے ،ان بھیڑیوں کی وجہ ہے وہ بکریاں کہیں باہر بھی نہیں بھا گ رہی تھیں ،اورایک ہی جگہ پر چر رہی تھیں۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھا تو کہنے لگے! عبدالواحد اللّٰدرب العزت نے ملا قات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے۔اس لئے تم دنیا میں کیے آگئے! میں نے کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگئی ،البنۃ اب میں آپ ہے ایک بات پو چھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو تبھی نہیں دیکھا کہ آپنماز پڑھ رہی تھیں د، بکریاں چررہی تھیں ،اور بھیڑیئے بیٹھے ہوئے تھے۔اوروہ بکریوں کو پچھے کہہ بھی نہیں رہے تھے۔ مجھے اس کی رازسمجھ میں نہیں آ رہی ، وہ کہنے لگی ،عبدالواحد!!! یہ بات مجھنی آ سان ہے کہ جس دن سے میں نے اپنے پروردگار سے صلح کرلی ہے اس دن بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کرلی ہے ....تو معلوم ہوا کہ'' فاذ کرونی اذ کر کھ'' کا ایک مطلب بیہ بنا کہا ہے بندو!تم مجھے ہے کے کرلومیں مخلوق کی تمہارے ساتھ صلح کرا دوں گا۔

در بارِالہی میں اہل محبت کی لاج ایک مرتبہ ایک مسلمان ادرایک عیسائی رفیق سفر بنے چونکہ دونوں ایک ہی منزل

پر جانا تھا ،للہذا سوچا کہ اکٹھار ہے ہے سفراچھا گذرے گا ،ابھی منزل پر پہنچنے میں دودن باقی تھے کہ دونوں کا زادراہ ختم ہو گیا۔ آپس میں سوچ بچار کرنے بیٹھے۔مسلمان نے تجویز دی کهایک دن آپ دعا کرین تا که کھانا ملے دوسرے دن میں دعا کروں گا که کھانا ملے، عیسائی نے کہا آپ پہلے دعا کریں تا کہ کھانا ملے۔ چنانچے مسلمان نے ایک طرف ہوکرا ہے پروردگار ہے دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ایک آ دمی گرم گرم کھانے خوان لے کر آ گیا۔مسلمان بہت خوش ہوا کہاللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی۔کھانا کھا کر دونوں اطمینان کی نیندسو گئے۔ دوسرے دن عیسائی کی باری تھی وہ بظاہر بڑامطمئن نظر آر ہاتھا۔اس نے ا یک طرف خوشی کی انتها نه رہی مگرمسلمان اپنے دل میں بہت پریشان ہوا اس کا جی ہی نہیں جا ہتا تھا کہ کھانا کھائے۔عیسائی نے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کھانا کھا ئیں تو میں آپ کو دوخوشخبریاں سناؤں گا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے یو چھا کہ بتائیں کیا خوشخری ہے۔عیسائی نے کہا پہلی خوشخری توبیہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتا ہوں اور دوسری خوشخبری ہیہ ہے کہ میں بیدعا ما نگی تھی اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہےتو آپ کھانا عطا فرمادیں۔لہذا آج اللہ تعالیٰ نے دوخوان آپ کے اکرام کی وجہ سے عطافر مائیں۔ عاشق صادق کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدرو قیمت ہوتی ہے۔

## محبت میں باہرآنے ہیں دیتے

ایک آدمی نے مجھلی خریدی ااور ایک مزدور سے کہا کہ گھر پہنچا دواتنی مزدوری مل جائیگی ۔مزدور نے کہا بہت اچھا تاہم اگرراستے میں نماز کا وقت ہوگیا تومیں پہلے نماز پڑھوں گا پھر مجھلی پہنچاؤں گا۔اس آدمی نے رضامندی کااظہار کیا۔ جب چلتے توکافی کہا بہت اچھا میں مجھلی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تم جلدی سے نماز پڑھ کر آجاؤ۔ مزدور مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہوگیا۔ جب دوسر کوگ نماز پڑھ کر آجاؤ۔ کر باہر نکل آئے تو بھی بیمزدور نماز پڑھ رہاتھا۔

اس آدمی نے دیکھا کہ بہت دیرلگ گئی تو آواز دینے لگا۔اے میاں اتنی دیر ہوگئی۔
تہہیں کون باہر آنے نہیں دیتا۔اس مزدور نے جواب دیا کہ جناب جوآپ کواندر نہیں
آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ سجان اللہ عشق ومحبت والوں کا عجیب حال
ہوتا ہے۔وہ نماز میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے اپنے محبوب حقیقی سے راز نیاز کی باتیں
کرر ہے ہوں۔

# اس کومحبت نه هوتی تو تو فیق تهجیر نهیں دیتا

ایک شخص بازار جار ہاتھا اس نے دیکھا ایک باندی کا مالک اسے نے رہاہے گر فریدارکوئی نہیں ۔ وہ باندی دیکھنے میں بہت دبلی تبلی سے نظر آرہی تھی ۔ اس شخص نے اس باندی کو معمولی داموں میں خرید لیا۔ جب رات کو آئکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی تبجد کی نماز پڑھ کر دعا کررہی ہے کہ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قتم ۔ اس شخص نے ٹوکا کہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہوا ہے اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قتم ۔ یہن کر وہ باندی بگڑگئی اور کہنے گئی میر ہے آتا ، اگر اللہ تعالی کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے پر نہ بٹھا تا اور آپ کو یوں میں ٹھی نیند نہ سلاتا۔ یہ کہہ کر اس باندی روروکر دعا کی کہا ہے اللہ اللہ تعالی کو بچھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے پاس کہا ہے لئے وہ بیٹھے اپنے کی میر امعاملہ پوشیدہ تھا اب مخلوت کو پہتا چل گیا ہے تو مجھے اپنے پاس کہا لے چنا نچہ وہیں مصلے پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح پر وازکر گئی۔

## محبت الهی میں بھوک و پیاس کا گز رکہاں؟

ایک مرتبہ حسنین کریمین ہمت بیار ہوئے۔ طبیعت سنجل ہی نہیں رہی تھی۔ خاتون جنت نے دونوں شنرادوں کی صحت یا بی کیلئے منت مانی کہ یا اللہ دونوں بچوں کو صحت مل گئ تو ہم میاں بیوی تین دن لگا تارروزہ رکھیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے دونوں شنرادوں کو صحت عطا کر دی۔ چنانچے سید ناعلی اور سید نا فاطمہ نے روزہ رکھنا شروع کیا جب افطار کا وقت ہواتو دونوں کے پاس کھانے کیلئے فقط ایک روثی تھی۔اسنے میں کیا جب افطار کا وقت ہواتو دونوں کے پاس کھانے کیلئے فقط ایک روثی تھی۔اسنے میں

دروازے پر دستک ہوئی۔ یو جھا کون تو جواب ملا کہ میں مسکین ہوں بھو کا ہوں اس در پر آیا ہوں کہ پچھمل جائے ۔میاں بیوی نے سوجا کہ ہم بغیر کھائے گزارہ کرلیں گے ۔مگر ہمیں سائل کو خالی نہیں بھیجنا جا ہے، چنانچہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دیا اور خو د بغیر کھائے فقط پانی سے روز ہ افطار کرلیا۔ صبح سحری فقط یانی پی کر ہوئی۔ دوسرے دن حضرت علیؓ نے کچھ کام کیا مگراجرت اتنی ملی کہ پھر دونوں کیلئے فقط ایک روٹی ۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو پھر دروازے پردستک ہوئی۔ پتہ جلا کہایک بیتیم سائل بن کرآیا ہے اور کچھ کھانے کیلئے مانگ رہاہے۔میاں بیوی نے سوجا کہ ہم آج پھر کھائے بغیر گزارہ کرلیں گے مگریتیم کوا نکار کرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ روٹی بیتیم کودے دی گئی۔اورخودیانی ہے روزہ افطار کرلیا۔ سحری کے وقت بھی فقط یانی تھا۔ تیسر ہے دن حضرت علیٰ میچھ لے کرآئے وہ ا تنا کہ میاں بیوی بمشکل افطار کر سکتے تھے لیکن اس دن اسپر نے دستک دی اورسوال کیا گویا که تین دن متواتر بھوکا رہنے سے سید ناعلی رضی اللّٰدعنہ اورسیدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کی اپنی حالت دگر گول تھی ۔نقا ہت بہت زیا دہ تھی ۔ بھوک کی شدت نے مضطرب کر دیا تھا۔ گراللہ کے نام پرسوال کرنے والے کوخالی بھیج دیناان کے نز دیک مناسب نہیں تھا، لہٰذا تیسرے دن بھی روٹی اٹھا کرسائل کودے دی۔اینے او پر تنگی بر داشت کرلی مگر محبت الہی ہے دل لبریز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا بہتو پھر بھی روٹی کی بات تھی۔عشاق کی زند گیوں کا ایک نمایاں پہلویہی ہوتا ہے کہوہ اپناسب کچھاللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں۔

### سجدہ میں محبوب نے پیار لے لیا

حضرت شاہ فضل الرحمٰن آئنج مرادآ بادی ایک بہت بڑے شیخ تھے ایک مرتبہ حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے گئے ،حضرت نے فر مایا اشرف علی جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے میرا بیار لے لیا ہوا ور اشرف علی جب قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا بیار لے لیا ہوا ور اشرف علی جب قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پروردگار سے ہم کلامی کر رہا ہوں اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت

میں اگر کچھ حوریں میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہوں گا بی بی! مجھے تھوڑا ساقر آن سنا دو۔ سبحان اللّٰد۔

### مجھے میرامحبوب بچائے گا

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے پنچ آ رام فرمارہ ہیں ایک کا فرنے دیکھا کہ تلوارلٹک رہی ہاورآپ طُلِقَیْنِم آ رام فرمارہ ہیں،اس نے سوچا کہ اچھا موقع، کچھکام کردکھاؤں،اس نے آگے بڑھ کا تلوارکو ہاتھ میں لے لیا،اسی دوران نبی علیہ السلام بیدارہو گئے تو وہ او چھتا ہے'من یہ نعك منبی یا محمد ''(اے محمد! اب آپ کو مجھ ہے کون بچائےگا؟)۔

نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فر مایا اللہ،اس اللہ کے لفظ میں کوئی ایسی تا ٹیرتھی کہاس کا فر کے دل پرایک ہیب طاری ہوئی ،اتنا کا نیا کے اس کے ہاتھ سے تلوار گرگئی ،آپ منگاٹیو کم نے تلوار لی ،فر مایا:''من یمنعک منی''اب مجھے مجھ سے کون بچائیگا؟۔

وہ کا فرمنتیں کرنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں ، آپ تو بڑے اچھے ہیں، فلال ہیں ، آپ محصے معاف فرما دیجئے ، آپ منگاٹی کم نے اپنے رحمتہ اللعالمین ہونے کا شوت دیا کہ اچھا تو ایسے تنی سے معافی ما نگ رہا ہے جسے رحمتہ اللعالمین کہا گیا، فرمایا، جا تجھے میں نے معاف کر دیا ، کہنے لگا حضور منگاٹی کم آپ نے محصے معاف فرما دیا اور ذرا کلمہ پڑھا دیجئے تا کہ مجھے اللہ تعالی بھی معاف فرما دیں ، میں آج سے آپ کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں۔

## محبوب کی حفاظت دشمن کی گود میں

حضرت موی علیه السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ فر مایا ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعد ہے بر بھروسہ کرلیا ، نتیجہ کیا ہوا ؟ ذرایہ واقعہ مختصر ساس لیجئے اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں: ' وَاَوْ حَیْنَا الٰیٰ اُمِّر مُوْسیٰ اَنْ اَدْضِعِیه ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَالْقِیْهِ فِی

الیک میں '(ہم نے وحی کی موکی) کی والدہ کو کہ آپ اس بچے کودودھ پلایئے اورا گراس کے بارے میں ڈرلگ جائے (فرعون کے سپاہی کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں اور ذرج نہ کر دیں) تو اس کو پھر پانی میں ڈال دینا) اور ارشا دفر مایا:''فَالْقِهِ اللَّهِ بِالسَّاحِلِ فَأَنْحُدُهُ عَدُولًا مَعَدُولًا لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِن رابھی دشمن بھی میں ڈال دینا) اور ارشا دفر مایا:''فَالْقِهِ اللَّهِ بِالسَّاحِلِ فَأَنْحُدُهُ فَا مُحَدُولًا اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِير ابھی دشمن بھی اس کا دشمن ہے۔

اب بتائیۓ کہ عقل سے پوچھیں عقل چیخے گی ، چلائے گی ، اور کہے گی پرور دگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ بچہان سیا ہیوں کونظر ہی نہ آئے ، وہ سیا ہی ادھر آ ہی نہ سکیس، مجھےفر مادیں میں کہیں غارمیں چھیا آتی ہوں،حجبت پرلٹادیتی ہوں،رب کریم پیہ کیابات ہے کہاس کو دریامیں ڈالیں ، بچہ ہے تا بوت بنا کے ڈالناپڑے گا۔ تا بوت میں ڈ الیں تو پانی بھرنے کا اندیشہ اوراگزیانی سے بچانے کیلئے واٹرٹائٹ بنا ٹیں تو ہوابھی بند ہوجائے گی ، ہوا بند ہونے سے مرے گا۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کریں؟ ہوا کیلئے سوارخ ر کھیں تو اپنی جانے خطرہ اور پانی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہوابند ہونے کا خطرہ ،عقل كہتى ہےكہ يہ بچہ بچتانہيں ہے، مگررب كريم فرماتے ہيں۔ ' وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ أَنَا رَ آودُّوهُ النَّيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ "(تم نے خوف بھی نہیں کھایا اور تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، ہم اسےلوٹا ئیں گےتمہارے پاس اور ہم نے تو اسے رسولوں میں بنانا ہے۔) حضرت موی علیہ السلام کی والدہ نے اس بات پریفین کرلیا چنانچہ بیٹے کو دریا میں ڈ ال دیا ،اس کوفرعون کے کارندوں نے پکڑ آبیا ،اب جب کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ تهاالله تعالى فرماتے ہیں: "وَالقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّة مِنِي "( بهم آپ پُر محبت ڈال دی ) مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی آئکھیں اتنی ول کش تھیں ، حاذ بتھیں کہ جیسے ہی فرعون اوراس کی بیوی نے دیکھا تو وہ اپنا دل دیے بیٹھے ،فرعون کی بيوي كهنے لكى:

' لَا تَقْتَلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعْنَا أَوْ نَتِّخَذَهُ '' (تم نے اے تلنہیں کرنا، ہم اس کو

ا پنابیٹا بنا ئیں گے ہمیں نفع ہوگا۔)

فرعون کہنے لگا،ٹھیک ہے۔لہٰذاشاہی فر مان جاری ہوئے کہ ہم نے اسے بیٹا بنالیا ،ہزاروں بچوں کوذنح کروانے والا اپنادل دے بیٹیا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے،اسے مل نہیں کرنا ہے۔اللّٰد تعالیٰ فر ماتے ہیں۔

''حَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ''(ہم نے ان پر باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کردیا،)

اب حضرت موسیٰ علیه السلام دوده نہیں پیتے تو فرعون خود پریشان ہوتا ہے کہ بچہ دودہ نہیں پتیا، اسی دودہ نہیں پتیا، اسی دودہ نہیں پتیا، اسی دودہ نہیں پتیا، اسی حال میں رات گزرگئی۔ادھرموئی علیه السلام کی والدہ کی حالت بھی عجیب تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

''اِنُ کَادَتُ لَتُبُدِیُ بِهٖ لَوُلَا اَنُ رَبَطْنَا عَلَیٰ قَلْبِهَا''
(وہ توا بِنی بات کا اظہار کرئی بیٹھتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نے ڈال دی ہوتی )

یچاری روبیٹھی ، آخر ماں تھی ، رات گزرگئی سوچتی تھی کہ کیا پیتہ میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ رور ہا ہے یا خوش ہے ، جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے ، کس کے ہاتھ میں ہے ، کس کے ہاتھ میں ہے ، کس کے ہاتھ میں ، ماں تھی ، ان کے خیالات نے بہت پریشان کیا ہوا تھا ، چنا نچے مضطرب ہوکرا پنی بیٹی ہے کہا جاؤ ذرا بھائی کی خبر لاؤ ، وہ بھا گی گئی ، جا کر منظر دیکھتی ہے کہ بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آر ہی ہیں مگر وہ بچہ کی کا دودھ نہیں بیتا ، وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا:

هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهُلِ الْبَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (میں تہمیں بتاؤں ایسے گھروالوں کے بارے میں جواسے دودھ بھی پلائیں گے اوراس کے بڑے خیرخواہ ہو نگے۔)

مفسرین لکھاہے کہ فرعون کو بات کھٹکی کہنے لگا کون ہے جواس کے بڑے خیرخواہ

مو نگے، وہ بھی نبی کی بہن تھی کہنے گئی ،ہم آپ کی رعایا ہیں ،اگر ہم آپ کی رعایا ہیں ،اگر ہم آپ کی رعایا ہیں ،اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں تو کون کر ریگا، فرعون کہنے لگا، بات بچھ میں آگئ اچھالے آؤ، چنا نچے بہن آئی اور والدہ کو لے گئی ،انہوں نے دودھ پلایا ، جب بچے نے دودھ پی انیا تو فرعون بہت خوش ہوا ، کہنے لگا، بی بی اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ وہاں جا کر اسے دودھ پلانا اور دودھ پلانے کی تخواہ ہم اپنے خزانے سے بھیجے دیا کریں گے، کریم فرماتے ہیں۔ فرد دُدُناہ اللہ آئی آئے ہا گئی تکھر تھے گئے دیا کریں گے، کریم فرماتے ہیں۔ فرد دُدُناہ اللہ آئے اللہ اللہ کہ تکھر النّاس لکا یعلمون "

(اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ نم زدہ نہ ہواور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے ہیں۔ لیکن اکثر نہیں جانے )۔
وعدے ہیے ہیں۔لیکن اکثر لوگ جانے ہیں ،لیکن اکثر نہیں جانے )۔
دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیے ہیں۔اس لئے فرمایا:۔''ومسن اصدق اللہ قیلا'' (اور کون ہے اللہ ہے زیادہ تچی بات کرنے والا ) سبحان اللہ۔۔اللہ اسطرح اینے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

## راهِ عشق وو فامیں دھو کا بھی گوارا

حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں میں ہے کی اچھے انداز ہے نماز پڑھتے و کیھتے تو وہ اس غلام کوآزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب آہتہ آہتہ غلاموں کو پینہ چلاتو ہر غلام نے بہی وطیرہ ابنالیا۔غلام اچھی طرح نماز پڑھ کر دکھا دیتے اور وہ آنہیں آزاد کر دیتے ،کسی نے کہا حضرت! آپ کے غلام ریا کاری کرتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے بناسنوار کر نماز پڑھ کر دکھا دیتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور تو آپ کے سامنے بناسنوار کر نماز پڑھ کر دکھا دیتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ تو آپ کو اس طرح دھوگا دیتے ہیں اس پرعبد الله بن عمر رضی الله عنہ نے فرمانا:

'' میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہوسکتا ہوں ، جب تک کہ اس کی محبت میں دھو کا نہ

كھاؤں۔

# عشق الہی کے تین امتحان

عشق اللی کےمیدان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راسخ قدم رکھا۔اللہ تعالیٰ نے جب ان کوآ زمایا تووہ اس آ زمائش میں کامیاب ہو گئے ۔اسی حقیقت کوقر آن مجید میں بوں بیان کیا گیا

"وَإِذَا بُتَكِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَاتَّمُّهُنَّ "(سورة البقره:١٣٣)

(اوریاد کراس وفت کو جب آز مایا ابراہیم علیہ السلام کواس کے رب نے فر مایا چند باتوں میں اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کر تے تھے کہ ف اتمهن کا مطلب ہے کہ وہ اس میں cent per cen (سوفیصد) كامياب ہوئے۔اب آپ كى خدمت ميں ان چند باتوں كى تفصيل کرتاہوں۔

> ﴿ اللهِ بِخطر كُو دِيرِ ا آتيْ نمر ود ميں عشق كتابول ميں لكھاہے:

اوهى الله تعالى الى نبيه ابراهيم عليه الصلولة والسلام ياابراهيم انك لي خليل فاحذر ان اطلع على قبلك فاجد مشغولا بغيري فيقطع حبك منى فاني انما انما اختار لحبي من

لو احرقته لم يلتفت قلبه عني

(الله رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فر مائی کہ اے ابراہیم! آپ میرے خلیل ہیں ،اس بات سے پر ہیز کرنا کہ میں آپ کے قلب کولسی غیہ کے ساتھ مشغول یاؤں ،اس لئے کہ جس کو میں اپنی محبت کیلئے چن لیتا ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلا دے تو بھی اس قلب میری طرف سے دوسری طرف

متوجہ نہیں ہوتا) چنانچہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب نمرود نے آپ کوآگ میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان لکڑیوں کوا یک ہی وقت میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگیس تو نمروداس سوچ میں پڑگیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں کیسے ڈالا جائے۔ بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا اوراس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بنا نیجئے اور اس میں بٹھا کران کوآگ میں بھینک دیجئے، اس طرح یہ آگ کے وسط میں جاکر گریں گے، چنانچہ اس نے جھولا بنوالیا اور آپ کواس میں بٹھا کرآئ گ میں بھینک دیا گیا۔

ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے ،اے اللہ ابراہیم کے دل میں آپ کتنی محبت ہے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے آگ میں ڈالے جارہے ہیں ،انہوں نے اسباب کی پرواہ نہیں کی۔،اے اللہ ان کی مد دفر مادیجئے، گراللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فر مایا''تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کرلو، پھرمیر اخلیل قبول کرلے تو تم مدد کردینا،ورنہ لیل جانے اور خلیل کارب جلیل جانے ،کونکہ بیرمیر ااور میر سے خلیل کا معاملہ ہے'۔

چنانچے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکر مدد کی پیش کش کی مگر آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ان کی بات س کر فرمایا'' لَاحَاجَۃَ لِسی اَکَیْٹُ کُمْہِ '' ( مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں )۔

پھر حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور امداد پیش کی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے جرائیل! کیا آپ اپنی مرضی ہے آئے ہیں یا رب العزت نے ہم جھے اسے ؟ جرائیل نے عرض کیا کہ میں تو آیا ہوں اللّٰہ کی مرضی ہے ہوں مگر اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے فر مایا ہے کہ اگر مدد قبول کریں تو مدد کردینا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا بنہیں جب میرے اللّٰہ کو بہتہ ہے تو پھر مجھے یہی کافی ہے کہ پروردگار جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے،میراما لک اور محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پرآگ میں ڈالا داجار ہا حال میں ہے،میراما لک اور محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پرآگ میں ڈالا داجار ہا

ہےلہذامیں جانا ہی پسند کروں گا۔

جب فرضتے واپس چلے گئے تواللہ رب العزت نے آگ سے مخاطب ہو کرارشاد فرمایا ﴿ یَنَادُ کُونِنَی بَرْدًا وَّسَلَمًا عَلَیْ إِبْرَاهِیْدَ "﴾ (انبیاء: ۲۹) .....(اے آگ! میرے ابراہیم پرسلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا) اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے آگ کوگزار بنادیا۔

### ہے آب وگیاہ وادی میں

جب حضرت اساعیل علیه السلام کی پیدائش ہوگئی تو الله رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہالسلام کوفر مایا:''اے میرے پیارے خلیل آپ اپنی بیوی کو بے برگ و گیا ہ وادی کے اندر حجھوڑ آ ہے'' ۔۔۔۔۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیچے حضرت اساعیل علیه السلام کو بیت الله کے قریب جہاں یا نی اورسبز ہ کا نام ونشان بھی نہیں تھا ، چھوڑ دیتے ہیں ۔ کوئی بات بھی نہیں کرتے اور پھر واپس ملک شام جانے کیلئے کھڑے ہوجاتے امیں ..... پیکوئی آ سان کامنہیں تھا ، ذرا تصور کر کے دیکھئے کہ اپنی بیوی کوا کیلے مکان میں جھوڑ کرآنے کیلئے بندے کا دل آمادہ نہیں ہوتا حالانکہ شہر کے اندر ہوتا ہے۔ پھراپنی بیوی اور بچے کوالیے ویرانہ میں چھوڑ دینا جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے اور ہرطرف پھر ہی پھرنظر آئیں، کتنی بڑی آز مائش ہے .... جب اللہ کے حکم سے ان کوچھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے یو چھا،آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جارہے ہیں ؟ مگر پھر بھی آپٹے نے کوئی جواب نہ دیاوہ بھی آخر نبّی کی صحبت یا فتہ تھیں چنانچہ تیسری بار یو چینےلگیں ، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جارہے ہیں ، آپ نے جواب وینے کی بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے بیسناتو کہنے گئیں ،اگرآپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تبھی ضائع نہیں فر مائیں گے۔ پھرآپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے واپس شام چلے گئے۔

## ﴿ ٣ ﴾ سکھائے کس نے اساعیل کو آ داب فرزندی

اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپ سامنے بیچ کوم تے دیکھنااس ہے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ ای لئے تو بیچ کو بیانے کیلئے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بیچ کو ہاتھ لگانا ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا اور اولا دکو اپنے ہاتھوں سے ذنگ کرنااس ہے بھی ایک درجہ آ گے تھا۔ ۔۔۔۔۔۔حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہوی اور بیچ کو ملئے کیلئے ملک شام ہے مکہ مکرمہ آئے ، آپ نے آٹھ ذوالحجہ کی رات کوخواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذنج کررہا ہوں ۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ نے ستر اونٹ اللہ کے راست میں قربان کرد ہے ۔ پھر نویں کی مشر کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرد ہے ۔ لیکن دسویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دہے ۔ لیکن حسر مطلوب ہے ۔ چنانچہ آپ نے مصمم ارادہ کرلیا کہ اب میں نے اپنے سات سالہ بیٹے مطلوب ہے ۔ چنانچہ آپ نے مصمم ارادہ کرلیا کہ اب میں نے اپنے سات سالہ بیٹے مطلوب ہے ۔ چنانچہ آپ نے مصمم ارادہ کرلیا کہ اب میں نے اپنے سات سالہ بیٹے مطرت اساعیل علیہ اللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔

چنانچہ جب مبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا!
میر سے ساتھ چلو۔ ہیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ نے فرمایا: کسی بڑے کی ملاقات کرنی
ہے۔ ۔۔۔۔نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالآخر مان ہے ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کراس کا دل پسیج
جائے اوراس کی آنکھوں سے آنسوآ جا ئیس اور صبر وضبط میں کچھفر ق پڑجائے، چنانچہ
موٹی سے بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کیلئے جانا ہے۔ بی بی باجرہ رضی اللہ عنہا
نے حضرت اساعیل علیہ السلام کونہلا دیا، سر پرتیل بھی لگایا اور تکھی بھی کر دی۔ ایکن ان
کومعلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جارہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت
ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہد دیا، بیٹا! ایک رسی ااور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا

جب شیطان کابی بی ہاجرہ رسی القدعتہا کے سامنے ہوئی جل نہ چلا ہو وہ راسے
میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بوچھا، سناؤ! تم کہاں جارہہ ہو
؟ آپ نے فرمایا، کس بڑے کی ملا قات کیلئے جارہا ہوں، وہ کہنے لگا ہر گزنہیں، مخجے ذک
کردیا جائے گا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کوذن کو کرتا ہے
کہنے ہاں اللہ کے حکم ہے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو
میں حاضر ہوں، چنا نچہ شیطان پھرنا کام ہوا۔

پھرراستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کھنے لگا بیٹے کو کیوں ذکا کر رہے ہو ، بھی خواب کے بیچھے بھی کوئی اپنی اولاد ذرج کرتا ہے ، دیکھئے قابیل نے ہابیل کوئل کیا تھالیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے ، اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذکح کر دیں گے ، تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ، بی برانہ مشہور ہوجائے ، لہذا ایسا کام ہر گزنہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ، ارب بدبخت! معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے ، قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کومارا تھا اور میں تو رحمانی شیطان ہے ، قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کومارا تھا اور میں تو رحمانی

خواب کو یورا کرنے کیلئے اپنے بیٹے کو قربان کرنا جا ہتا ہوں۔میرے خواب کا اس کے ممل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسط نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل حابتا تھا ، اور میں پاک یروردگار کار کا وصل حاہتا ہوں ، لہذا میں آج اینے بیٹے کی قربانی دے کے دکھاؤں گا۔....اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا ، میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے سات کنگریاں اٹھاک شیطان کو ماریں اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگادیا ۔ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنگریاں ماریں اس جگہ نام جمرۂ اولی پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پرجا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جار کی ۔ شیطان پھر بھاگ گیا۔اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پر گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کوکنگریاں ماری اوراس جگہ کا نام عقبہ پڑ گیا۔ ....جمرۂ عقبہ سے آ گے حضرت اساعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یو چھا، ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کیلئے جانا ہے بتائیے کہ اس بڑکی ملا قات کب ہوگی ۔اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سارى بات بتاكَي - ﴿ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَاى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَكُكَ فَانْظُرُ مَا ذَ اتَّرَاى '' ..... ﴾ (اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذیج کررہاہوں ، بتاتیری کیارائے ہے؟)(الصفت:۱۰۲) بیٹا بھی جدالانبیاء کے گھر کاچیثم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے ولاتھا ،اسلئے کم سی کے باوجود سرتشلیم خم کرتے ہوئے نہایت ادب سے عرض کرنے لگے۔

"يَأْبَتِ افْعَلُ مَأْتُوْمَرُ سَتَجَدُّنِيَ إِنْ شَأَءَ الله مِنَ الصَّبِرِيْنَ " (اے اباجان! کرگزریئے جس بات کا آپ کا تکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا یا کیں گے ) (الطفت)

سبحان الله۔ جب باپ کا دل میں محبت اللی کا جذبہ موجز ن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں ..... جب بیٹے نے یہ جواب دیا

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کوذی کرنے کیلئے تیار ہوگئے ، یہ دیکھ کروہ کہنے گئے۔
۔۔۔۔'' اباجان میں آپ سے چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں''۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے فر مایا میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہتم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا اباجان!
کیلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے ، ایسا نہ ہو کہ چھری
کند ہواور مجھے ذیح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی
جان دینی ہے۔ تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان نگلے گی اور میں اللہ سے واصل
ہوجاؤں گا۔

یں کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور تیز کر کی اور پوچھا بیٹا! دوسری بات
کونی ہے بیٹے نے عرض کیا اباجان میں چھوٹا ہوں ، آپ مجھےری ہے باندھ دیجئے۔'
چنا نچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کوری باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیسری بات
کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض یا:' اباجان اجب آپ مجھے ذرئے کریں گے تو آپ میرا چہرہ
او پرآ سان کی طرف نہ کرنا کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ مجھے بحدے کی حالت میں موت آئے
ویسے بھی جب آپ کی طرف بیٹے ہوگی تو آپ کے دل میں محبت پدری بھی جوش نہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ، بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا۔ آپ اوراب کیا چاہتے ہیں۔ عرض کیا۔ اباجان آپ مجھے ذرج کر چکیں تو آپ میرے کیڑے میری والدہ کودکھادینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ '' حضرت اساعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام روپڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی۔ اے اللہ! آپ نے مجھے بڑھا ہے میں اولا ددی اور اب میں معصوم نچے کی قربانی مائلتے ہیں۔ اے اللہ! آپ نے مجھے بڑھا ہی رحم فرما جوقر بانی کیلئے تیار

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل علیہ السلام کواوند ھے منہ لٹا کر

ان کے گلے پرچھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذرائح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذرائح نہیں کرتی۔اللہ رب العزت نے جرائیل علیہ السلام نے جرائیل علیہ السلام کو تکم دیا۔ ۔۔۔۔ اے جبرائیل علیہ السلام جاؤاور چھری کو تھام لواورا گررگوں میں ہے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر ہے تمہارا نام نکل جائے گا۔ چنا نچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آکر چھری کو تھام لیتے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری کو تھام لیتے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام تھھری چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں کہیں چھری نے جھری کو تھر ہھی ذرائے ہیں۔ مگر چھری ہے جھری ابراہیم علیہ السلام غصے میں آکر چھری ہے کہتے ہیں ،اے چھری تو کیوں نہیں چلتی ؟۔۔۔۔۔۔۔چھری نے جواب میں پوچھا:۔۔۔۔۔اے ابراہیم خلیل اللہ بحضرت ابراہیم علیہ السلام نے نے فرمایا:

'' آگ کواللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کونہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے گئی ،'' اے ابراہیم خلیل اللہ آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے ستر مرتبہ کہتے ہیں کہ علے کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے ستر مرتبہ کہتے ہیں کہ ہیں گلا کیسے کا شامتی ہوں ۔'اللہ رب اللہ رب ہیں کہ ہرگز نہیں کا ثنا۔ ، اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کا شامتی ہوں ۔'اللہ رب العزت کی شان و کیھئے کہ اس نے حضرت اساعیل علیہ السلام کو زندہ بچالیا اور ان کی بجائے مینٹہ ھا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیادا آئی بہند آئی کے اللہ کے میٹے کو محفوظ بھی فرمالیا اور فرمایا

﴿ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْرِمِ عَظِیْمٍ ﴾ (اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔) (اصفت)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے عظیم کالفظ اس لئے ارشا دفر مایا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیشانی دونبوتوں کا نورتھا۔ ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا محرسنی تلیم کی نبوت کا۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔

﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ لَبَلُؤُ الْمُبِينَ ﴾ (الصفت)

محيت البي .... 0 .... 122

(بےشک په بہت برسی آ زمائش تھی)

يُمرفر مايا: سَلَقٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْم (الصفت١٠٩)

(اے ابراہیم! تجھ پرسلامتی ہو)

یعنی اے ابراہیم مجھے شاباش ہو۔ ابراہیم تو جیتا رہے کہ تونے ایسی قربانی کرکے دکھائی۔

الله رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افز ائی کی کہ فر مایا: '' ﴿ وَتَدَّکُنَا عَلَيْهِ فِی اللّٰخِریْن ﴾ (الصف )

(اُوربَم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کردیا۔)

لیعنی اے ابراہیم! ہمیں تیرائیمل اتنا پیند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھئے جوعشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عز تیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے ہیٹوں کو دین اسلام کی سر بلندی کیلئے میدان جہاد میں جھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائے اور اپنی جان قربان کرد ہے۔

آج بھی گرہو ابراہیم سا ایماں پیدا آگ کر عتی ہے انداز گلتاں پیدا حضرت معروف کرخی برمحبت الہی

کتابوں میں لکھا ہے سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور انہیں قیامت کا منظر دکھایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، لوگ اللہ رب العزت ایک حضو کھڑے ہیں ۔ اور ان میں ایک آ دمی ہے جو اللہ کی محبت میں مست ہے اور دیوانہ اور دیوانوں کی طرح اللہ رب العزت کی یا دمیں لگا ہوا ہے، یو چھا گیا کہ بیکون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اہل موقف اے یہاں کھڑے ہونے والے لوگوتم

اس بندے کو جیران ہوگرد کیھ رہے ہو، یہ میرا بندہ معروف کرخی ہے، اس پر میری محبت کا جذبہ طاری اہے، اس کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میرادیدار نہیں کرلے گا، لہذا اللّٰدرب العزت انکوا پنا دیدار فرما کیں گے۔اتب ان کے جسم میں سکون پیدا ہوگا۔ لا اللّٰدر العزت انکوا پنا دیدار فرما کیں گے۔اتب ان کے جسم میں سکون پیدا ہوگا۔

محبت الہی کی پہچان

ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کرلایا۔ دیکھنے میں وہ کمزوری تھی بیارس لگتی تھی ۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کہ کوئی اور کام بھی میرے ذمہ ہے۔ میں نے کہا جاؤ آ زام کرلو۔اس نے وضو کیاا ورمصلیٰ پر آ گئی اورمصلے یرآ کراس نے فعلیں پڑھنی شروع کردیں کہنے لگے۔ میں سوگیا۔ تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہوہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعاما نگ رہی تھی مناجات کررہی تھی اورمناجات میں یہ کہہرہی تھی کہا ہے اللّٰد آ پکو مجھے سے محبت رکھنے کی قشم! آپ میری پیربات پوری فر مادیجئے ، کہتے ہیں کہ جب میں نے سناتو میں نے اس کو ٹو کا اور کہا ،ا بےلڑ کی ، بیپنہ کہہ کہا ہےاللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قتم ، بلکہ یوں کہہ کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قشم فر ماتے ہیں ، کہ جب اس نے بیسنا تو وہ ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے ما لک بات بیہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کومصلے پر نہ بٹھا تا اورآپ ساری رات مبیٹھی نیندسلا تا۔ آپ جومبیٹھی نیندسلا دیا اور مجھے مصلے پر بٹھا کر جگادیا ،میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے۔سبحان اللّٰہ ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے یوں ا پنتعلق کے واسطے دیا کرتے تھے ،اےاللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قشم ، واقعی اللہ رب العزت کوان ہے محبت ہوتی تھی اوران لوگوں کواللہ تعالی ہے محبت ہوتی تھی ۔ الله الله الله

دل مغموم کو مرورکردے دل ہے نور کو پرنور کر دے فروزاں دل میں شمع طور کر دے ہے گوشہ نور سے پرنور کر دے مراظاہر سنور جائے اللی مرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئے وحدت پلا مخبور کر دے مجبت کے نشے میں چورکردے نہ دل مائل ہو میرا انکی جانب جنہیں تیری عطامغرور کر دے جنہیں تیری عطامغرور کر دے خدایا اسکو بے مقدور کر دے



ہواوحرص والا دل بدل دے میراغفلت میں ڈوبا دل بدل دے

بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے

> گنهگاری میں کب تک عمرکا ٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے

سنوں میں نام تیرا دھڑ کنوں میں مزہ آ جائے مولی دل بدل دے

> کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپناغم عطا کر دل بدل دے

ہٹالوں آ تکھ اپنی ماسویٰ سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے

پڑا ہوں تیرے در پر دل شکتہ رہوں کیوں دل شکتہ دل بدل دے

ترا ہوجاؤں اتنی آرزو ہے بس اتن ہے تمنا دل بدل دے

> میری فریاد سن لے میرے مولی بنالے اپنا بندہ دل بدل دے

ہواوحرص والا دل بدل دے میراغفلت میں ڈوما دل بدل دے



اک نشہ ساہ جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ اکتلی ی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ عنبر و عودلٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبوی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیاجو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیاذا لقہ یائے ہے تیرے نام کے ساتھ ول تزیتاہے سے جب بھی تیرانام کہیں آ نکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیراذ کر فقیر دل کی ظلمت کومٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ



سے مانگیں کہاں جائیں کس ہے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب كا داتا بي تو سب كو ديتا بي تو تير بندول كالتير سوا كون ب کون مقبول ہے کون مردودہے 'بے خبر! کیا خبر جھے کو کیا کون ہے جب تلیں گے ممل سب کے میزان پڑتب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کھر اکون ہے کون سنتاہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں تنجی ہے مقسوم کی رزق برکس کے ملتے ہیں شاہ و گدا' مندآ رائے برم عطا کون ہے اولیاء تیرے مختاج اے رب کل! تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل ان کی عزت کا باعث ہے نبیت تیری ان کی پیجان تیرے سواکون ہے میرامالک میری سن رہا ہے فغال جانتاہے وہ خاموشیوں کی زبال اب مری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ برکیا بلائے صبا کون ہے ابتدابھی وہی' انتہا بھی وہی' ناخدابھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کون ہے وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک وتر' فہم وادراک کی زدمیں ہیں سب مگر ماسواایک اس ذات بے رنگ کے ، فہم وادراک سے ماوری کون ہے انبياء أوليا ابل بيت نبئ تابعين عينية وصحابة بيه جب آبني گر کے بجدے میں سب نے یہی عرض کی تونہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اہل فکر ونظر جانتے ہیں مجھے کچھ نہ ہونے یہ بھی مانتے ہیں مجھے اے نصیر!اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھا کون ہے



میرادل مچل رہا ہے تیری یاد میں البی !

تیرے نام نے تو دل میں اک آگ ہے لگائی

تیرا درتو تیرا درہے 'تیرے در کے اک گدانے
دنیا دوں کی عظمت میرے دل ہے ہے مٹائی
میں تیری نوازشوں پر جیران ہورہا ہوں
قاری نے مجھ سورت رحمٰن ہے سائی
تیرے حسن پر میں قرباں 'تیری نیم سی نگاہ نے
تیرے دل کی اجڑی بستی اک بل میں ہے بسائی
میرے دل کی اجڑی بستی اک بل میں ہے بسائی
تیرے عاشقوں میں جینا 'تیرے درکی ہے رسائی
میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے
میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے
تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سائی
میری فقیر ہے نوا ہوں مجھے مل گئی شاہی
میں فقیر ہے نوا ہوں مجھے مل گئی شاہی

